

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسر محمدا فبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسی لائبر ری میں محفوظ شدہ





# الرباب لعاوث مهرار المراب العادم منايين



سرسید احد خان مالیعنب و تدوین سیم اردن قریق سیم اردن قریق

مر المرابي المالية الم

# 133878

954.0317 Syed Ahmad Khan, Sir Asbab-e-Baghawat-e-Hind (Teen ghair matbo'a mazameen)/ mo'alfah Salim-al-Din Qurairhi. — Lahore; Sang-e-Meel Publications, 1997. 85, 127p.

Tareekh - Hindostan. 2.
 Baghawat-e-Hind. I. Title.
 Salim-al-Din Qurairhi.

اس کتاب کاکوئی بھی حصہ سیک مسیل سیبل کیشنز / مصنف ہے باقاعدہ تحریری اس کتاب کاکوئی بھی حصہ سیک مسیل سیبل کیشنز / مصنف ہے باقاعدہ تحریری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نہیں کیا جا سکتا۔ آگر اس تشم کی کوئی بھی صورت حال ظہور پذیر ہوتی ہے تو قانونی کارروائی کاحق محفوظ ہے۔

1997

نیاز احمد نے کمبائن پرنٹر' لاہور سے چپواکر سک میل بہلی کیٹنز کاہور سے شائع کی۔ تعداد۔۔۔ ایک ہزار قیت =/۱۸۰ روپے فهرست

تعارف

اسباب سركشي مندوستان كاجواب مضمون

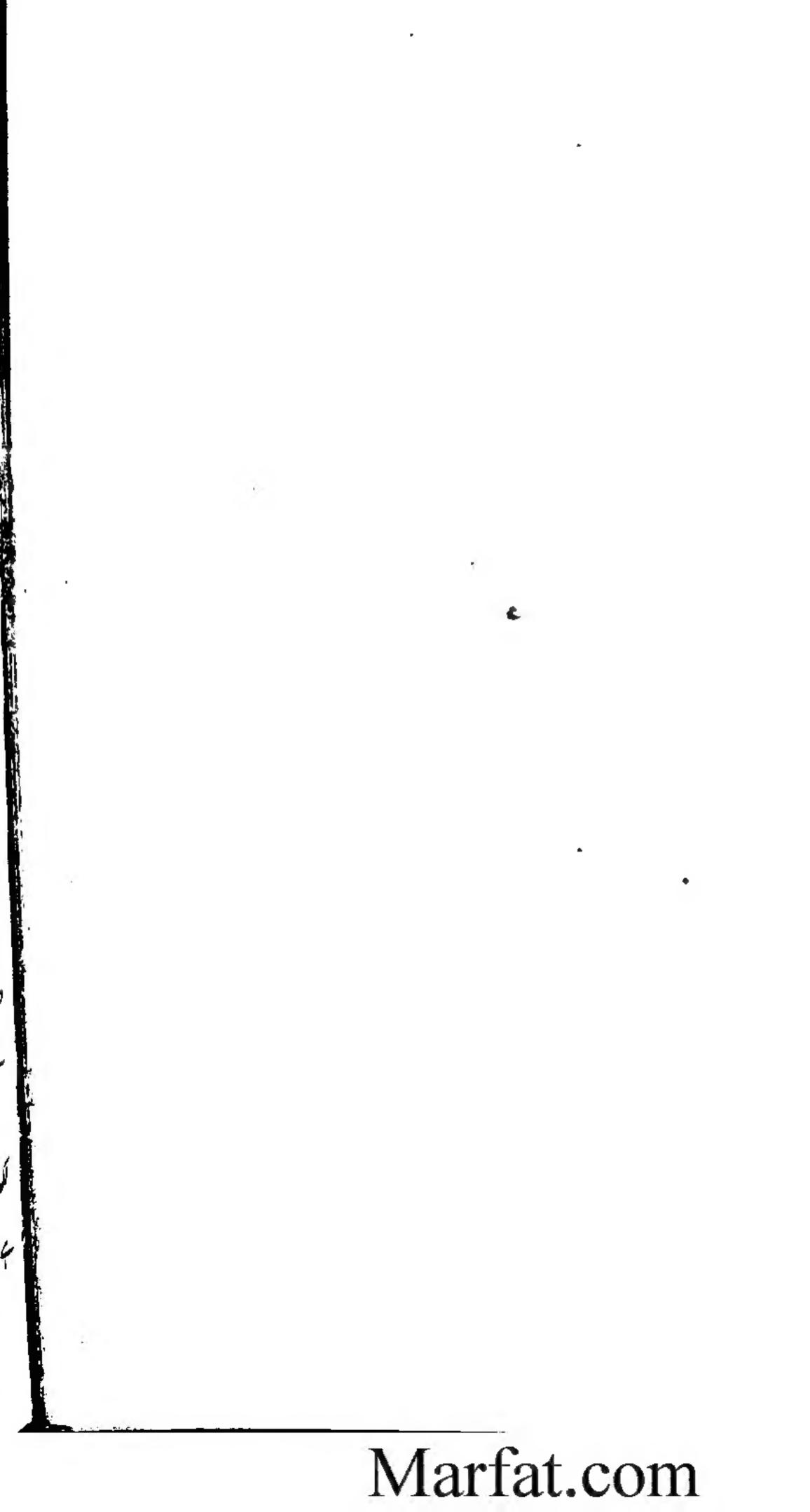

## تعارف

سرسید کا رسالہ اسباب بعادت ہند مسلمانانِ پاکستان و ہند کی جدوجمد آزادی کی تاریخ بیں ایک سک میل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے یہ مناسب سمجھاگیا کہ برصغیری برطانوی تبلط ہیں ایک سک میل کی چپاسویں سالگرہ کے موقعہ پر حال ہی میں دریافت کئے گئے اسباب بعادت بند پر سرسید کے تین غیرمطبوعہ مضامین کو پہلی مرتبہ قار تین کی خدمت میں چیش کیا جائے۔

الن میں سب سے پہلے سرسید کا ایک اگریزی مضمون ان میں سب سے پہلے سرسید کا ایک اگریزی مضمون کے انہوں نے اللہ وکثوریہ کو نومبر ۱۹۸۹ء کو جاری کردہ اشتمار کے فور آبعد سیرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا کو بھیجا ملکہ وکثوریہ کو نومبر ۱۹۸۹ء کو جاری کردہ اشتمار کے فور آبعد سیرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا کو بھیجا کہ اس کا متعمد بغادت کے بنیادی اسباب پر روشنی ڈالنا اور اپنے بیان کردہ مؤتف کی تائید میں کہ اس کا متعمد بغادت کی بنیادی اسباب پر روشنی ڈالنا اور اپنے بیان کردہ مؤتف کی تائید میں دلائل چیش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ سرسید نے حکومت ہند کے ان تمام اقدامات کو برابا ہے جو اس نے اس بغادت کی تمام وجو ہات کو پوری طرح دور کرنے کے لئے اشائے تھے۔

مرسید نے اس مضمون کو سیکرٹری آف سٹیٹ کو بھیجنے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں بات صبح ہے کہ اسباب بغادت ہند کا تجربہ کی اہل علم اور تجربہ کا رادوگوں نے کیا گھما ہے کہ یہ بات صبح ہے کہ اسباب بغادت ہند کا تجربہ کی اہل علم اور تجربہ کا ارادوگوں نے کیا گھما ہے کہ یہ بات صبح ہے کہ اسباب بغادت ہند کا تجربہ کی اہل علم اور تجربہ کا رادوگوں نے کیا

ہے لیکن چونکہ اس مضمون پر ابھی تک کسی ہندوستانی نے قلم نمیں اٹھایا۔ اس لئے ہوسکتا ہے

کہ ان کا پیش کردہ سے مضمون اہل ہند کے خیالات کو سیجھنے میں مدد دے سکے۔ لیکن نہ کورہ بالا سطور لکھتے دفت سرسید کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کے پیش کردہ اس مضمون سے پہلے حکومت ہند کئی ایک ہندو افسروں اور منشیوں سے اس موضوع پر لکھنے کی درخواست کرچکی متحی۔

ان میں سے جن لوگوں کے تحریری بیانات اب اعدیا آفس لا بسریری میں موجود ہیں ان میں منتی جیون تعل، منتی کیدار ناتھ اور منتی موہن لعل کے نام قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ ایک اور تفصیلی مضمون

The thoughts of a native of Northern India on the Rebellion its causes and remedies

ہے جو لندن ۱۸۵۸ میں شائع ہوا تھا اس پر مصنف کا نام درج نہیں لیکن اندراجات سے صاف ظاہر کہ یہ کسی مندو اہل قلم اور دانشور کی تحریر ہے ایک دوسرا تفصیلی مضمون Causes and progress of the Munity جو منشی موہن لعل نے اا نومبر ۱۸۵۷ء کو برگیڈیئر چیمبرلین کو پیش کیا تھا۔

ان سب کا بنیادی مقصد ہندوستان کی ہندو رعیت کو انگریزی حکومت کا وفادار ثابت کرنا ان کو بغاوت کے الزام سے بری الذمہ قرار دیتا اور انگریزی حکومت کی ہندو راجاؤں اور حکمرانوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی یاد دھائی کرانا تھا۔

مثلًا "ایک اگریز افسرنے جب ایک پڑھے لکھے ہندو سے بغاوت کے اسباب کے متعلق سوال کیاتو اس کا جواب تھا: نانا صاحب کے ساتھ بے حد غیر منصفانہ سلوک، کور سکھ کے ساتھ ناانصانی کا بر آؤ، جھانی کی رانی کو دی گئیں اذبیتی، اودھ کی سلطنت پر تبضہ، کروی کے راؤ صاحب کے ساتھ فراڈ اور اس فتم کی گئی دو سری زیادتیاں جو صوبہ جات متحدہ کی حکومت نے اس علاقہ کے بے شار زمینداروں کے ساتھ کیں۔

(Kaye and Malleson, History of the Indian Mutiny, London. 1889 p.282.)

مسلمانوں میں سے البتہ مرف ایک سرسید ہی تھے۔ جنہوں نے اس موضوع پر مسلمانوں کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے اپنا موقف پیش کیا ہے۔

اس کتاب میں دو سرا مضمون "اسباب بعنادت ہند" ہے اس میں اس رسالہ کے عام طور پر دستیاب ایڈیشن میں دیئے گئے اردو متن کے علاوہ سرسید کا اگریزی پیش لفظ، کتاب کے اندراجات کی تفصیلی فہرست، ہر پیراگراف کا اگریزی خلاصہ اور پادری اڈمنڈ کے اس خط کا اگریزی متن جو اس نے عیسائیت کی ترغیب کے لئے ہندوستان کے پڑھے لکھے عوام کو مخاطب کرکے لکھا تھا شامل ہیں۔

سرسیدنے اس رسالہ کا نام "اسباب سرکشی ہندوستان کا جواب مضمون" اور اگریزی
مرسیدنے اس رسالہ کا نام "اسباب سرکشی ہندوستان کا جواب مضمون" اور اگریزی
میں ماسبت سے حال نے جاوید میں ضمیمہ کے طور پر شامل کیا تو اس کا نام اگریزی عنوان کی مناسبت سے
سباب بغاوت ہند کر دیا اور اس کے بعد میں جفتے ایڈیشن شائع ہوئے وہ اس عنوان سے ہوئے۔
مالی نے اس رسالے کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے:

یہ رسالہ صرف ایک دفعہ سرسید نے ۱۸۵۸ء پس چھپوایا اور چند نسخوں کے سوااس کی ام جلدیں انگلتان بیل پارلیمنٹ کے ممبروں کے پاس بھیج دی تھیں اس لئے ہندوستان میں کی اشاعت نہیں ہوئی چونکہ اس رسالہ کا لکھنا جیسا کہ سرسید کی لا نف میں مفصل بیان کیا گیا ان کی سرکاری کمکی اور قوی خدمات میں سے ایک عمرہ ترین خدمت تھی اس نظر سے لیا ان کی سرکاری کمکی اور قوی خدمات میں سے ایک عمرہ ترین خدمت تھی اس نظر سے تلمب معلوم ہوا کہ یہ رسالہ تمام و کمال سرسید کالا نف کے آخر میں بطور ضمیمہ کے چھاب ریا

طل نے ایک اور جگہ اس کے لکھے جانے اور چھپنے کا تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے البتہ مل پر اس کے چھپنے کی تاریخ ۱۸۵۹ء دی ہے۔

یہ رسالہ عالیا انہوں نے مراد آباد میں چینے ہی لکمنا شروع ار دیا تھا۔ اس کے ختم

ہونے کے بعد بغیراس کے کہ اس کا اگریزی ترجمہ کرا کیں۔ اردد ہی ہیں اس کو مطبع مفعلیٹ گزت آگرہ میں چھپنے کو بھیج دیا اور ۱۸۵۹ء میں اس کی پارٹی سوجلدیں چھپ کران کے پاس پہنے کا ارادہ کیا تو ان کی دوست مانع آئے اور ماسٹر رام چندر کے چھوٹے بھائی رائے شمل داس جو اس وقت مراد آباد دوست مانع آئے اور ماسٹر رام چندر کے چھوٹے بھائی رائے شمل داس جو اس وقت مراد آباد میں مصنف اور سرسید کے نمایت دوست تھے، انہوں نے کما کہ ان تمام کمایوں کو جلا دو اور ہرگز اپنی جان کو معرض خطر میں نہ والو۔ سرسید نے کما دمیں ان باتوں کو گور نمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور قوم اور خود گور نمنٹ کی خیر خوابی سجمتا ہوں، پس آگر ایک ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لئے مفید ہو جھے کو گوئی ہی چھانے تو گوارا ہے" رائے شمل داس نے جب سرسید کی آمادگی ہر رجہ غایت دیکھی اور ان کے سمجھانے کاکوئی اثر نہ ہوا تو وہ آبریدہ ہو کر خاص خاموش ہو رہے۔ سرسید کی آمادگی ہو رہنٹ اول دو رکھتی بلور نفل کے ادا کیس اور دعا ماگی اور اس وقت خاموش ہو رہے۔ سرسید نے اول دو رکھتی بلور نفل کے ادا کیس اور دعا ماگی اور اس وقت کی کری جو جلدیں ایک پارسل ولایت کو دوانہ کیا اور ایک جلد گور نمنٹ اعدیا میں بھیج کے کم پارٹج سو جلدوں کا ایک پارسل ولایت کو دوانہ کیا اور ایک جلد گور نمنٹ اعدیا میں بھیج دی اور کی ور بھیں اپنے پاس رکھ لیں۔

گور نمنٹ انڈیا میں جب یہ کتاب مینی اور اگریزی میں ترجمہ ہو کر کونسل میں فیش ہوئی تو لارڈ کینگ گور نر جزل اور سرارٹر فریر نے جو کونسل میں ممبر نے اس کے مضمون کو محض خیرخواہی پر محمول کیا۔ گر مسٹر میسل بیٹن نے جو اس وقت فارن سیکرٹری سے اس کے خلاف بست بری اسپیج دئی اور یہ رائے مُلا ہرکی کہ "اس شخص نے نمایت باغیانہ مضمون لکھا کے اور اس سے حسب ضابطہ باز پرس ہوئی چاہئے اور جواب لینا چاہئے اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دیئی چاہئے۔" لیکن چو تکہ اور کوئی ممبران کا ہم رائے نہ تھا اس جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دیئی چاہئے۔" لیکن چو تکہ اور کوئی ممبران کا ہم رائے نہ تھا اس کے ان کی سینج سے کوئی معنز متیجہ پیدا نہیں ہوا۔

مر ۱۸۵۹ میں جب کے لارڈ کینگ نے فرخ ایاد میں دربار کیا اور سرسید بھی اس دربار میں بلائے گئے تو وہاں ایک موقع پر مسٹرسسل بیٹن فارن سیرٹری گور نمنث انڈیا سے نمہ بھیڑ ہوسی جب ان کو معلوم ہوا کہ سید احمد خان وہی مخص ہے جس نے اسباب بعناوت پر وہ مضمون الکھا ہے تو سربید سے دو سرے دوز معیدہ ٹل کرائی نمایت رنجش ظاہر کی اور بہت دیر تک تلخ اکتگو ہوتی رہی۔ انہوں ہے کہا کہ "اگر تم گور نمنٹ کی فیر نوابی کے لئے مضمون لکھتے تو ہر گز اس کو چیوا کر ملک میں شائع نہ کرتے بلکہ صرف گور نمنٹ پر اپنے یا رعایا کے خیالات ظاہر کرتے" سربید نے کہا"میں نے اس کتاب کی کل پانچ سو جلدیں چیوائی تھیں جن میں سے چند جلدیں میرے پاس موجود ہیں اور ایک گور نمنٹ میں ہمیجیں ہے اور پکھ کم پانچ سو جلدیں ولایت روانہ کی ہیں جن کی رسید میرے پاس موجود ہے۔ میں جانا تھا کہ آج کل بسبب غیظ و فضب کے حاکموں کی رائے صائب نمیں رہی اور اس لئے وہ سید ھی باتوں کو بھی الٹی سیجھتے ہیں اس لئے جس طرح میں نے ان کو ہندوستان میں شائع نمیں کیا ای طرح اگریزوں کو بھی نمیں دکھایا صرف ایک کتاب گور نمنٹ میں ہمیجی ہے آگر اس کے سوا ایک جلد بھی کمیں ہندوستان میں مل جائے تو میں فی جلد ایک بڑار روپیہ دوں گا۔ مسٹر بیٹن کو اس بات کا بھین نہ آیا اور انہوں نے کئی بار سرسید سے پوچھا کہ کیا فی الواقع اس کا کوئی نخہ ہندوستان میں شائع نمیں ہوا۔ جب ان کو اطمینان ہوگیا پھر انہوں نے اس کا پچھ ذکر نمیں کیا اور اس کے بعد بھے سرسید کے دوست اور حامی و مددگار رہے۔

اسباب بعناوت ہند کا انگریزی ترجمہ سرآ کلینڈ کالون اور انگریزی میں سرسید کے سوائح نگار تی ایف گراہم نے ۱۸۷۳ء میں شائع کیا تھا۔ اس کی افادےت کے چیش نظر اس ترجمہ کو بھی اس کتاب میں شامل کردیا ممیائے۔

اس کتب بی سرسد کا اس موضوع پر انگریزی زبان بی جو تیرا مضمون شامل ہے دو ایک خط کی صورت بی ہے جو انہوں نے انگلتان بی ایخ قیام کے دوران ۱۱ د سمبر ۱۸ ماء کو اپنی قیام گاہ ۲۱ میکلیرک سکاڑ لندن سے اعثرا آفس کے پریشیکل اور سیرٹ ڈیپار لمنٹ کے سیرٹری سر جان کے کو لکھا۔ تھا۔ سرسید اپنے دونوں بیٹوں، یعنی سید محمود اور سد ملد کے ساتھ مئی ۱۸۲۹ء سے اکتوبر ۱۸۷۰ء تک لندن میں رہے اور اس دوران آپ کی مرجہ اعثرا سخر، تشریف لائے جمال آپ کی طاقات جان کے سے ہوئی۔

مرسید اینے ایک خطیس جو ولایت سے مولوی سید مهدی علی خان کو بھیجا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے:

میں انڈیا آفس میں صاحب سیرٹری وزیر ہند کے پاس گیا تھا انہوں نے جھے کو کونسل کے کاغذات میں میری کتب اسباب بعاوت مع کمال ترجمہ کے دکھلائی اے دکھے کر میرا دل بست خوش ہوا جو پچھ رائیں اس کی بدولت قرار پائیں ان کابیان بے فائدہ ہے۔ اہل ہند ناقدر دائن دوست کش اور اپنے خرخواہ کے دشمن ہیں گرمیں خوش ہوں کہ میرے ہم وطنوں کی بعدلئی ہوئی۔

عالی نے اس ملاقات کی تضیالت کا ذکر کرتے: ہوئے مرسید کا مندرجہ ذیل بیان بھی افغال کی مندرجہ ذیل بیان بھی افغال کیا ہے:

حولایت میں سرجان کے فارن سیرٹری وذیر بند سے پرا کیویٹ ملاقات ہوئی تو ان کی میر پر ایک وفتر کاغذات کا موجود تھا۔ انہوں نے بنیں کر کما تم جانے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تہمارا رسالہ اسباب بعاوت اصل اور اس کا اگریزی ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ وہ تمام مباشات ہیں جو اس پر پارلینٹ میں ہوئے گرچونکہ وہ تمام مباحث کانفیڈ انشل سے اس لئے وہ نہ چھیے اور نہ ان کا ولایت کے کی اخبار میں تذکرہ ہوا۔

سرسید نے اپ ندکورہ بالا بیان میں انڈیا آفس میں اسبب بخاوتِ ہند کے جس احجریزی ترہے اور اس موضوع پر پارلیمنٹ کے مباطات کا ذکر کیا ہے وہ اب جان۔ کے کے کاغذات میں موجود نمیں۔ البند ای موضوع پر سرسید کا انگریزی زبان میں ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط موجود ہے جس میں انہوں نے جان۔ کے اس سوال کہ آیا بخاوت کو ایک فرتی بخاوت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جواب دیا ہے اس خط کا متن اس سے قبل انڈیا آفس لا بریری کے نیوز لیٹر کے خلاوہ ایک دد اور جگہ شائع ہوا تھا یہاں پر اے اس کے لیس منظر اور خط کے عکس کے ساتھ بیش کیا جا رہا ہے۔

جان - کے ان دنوں مرکاری طور پر آریخ بعاوت مند

(London, 1872 1876) (History of the Sepoy War in India 3 Vols)

میں لکھنے میں مصروف تھے اور اس سلسلہ میں سرسید کے رسالہ اسباب بغاوتِ ہند سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ بغاوت کے کئی ایک پہلوؤں کو سمجھنے کے لئے سرسید سے مشورہ کرتے رہتے تھے اس سلسلہ کا ایک اور خط جس میں سرسید نے جان کے کے خاندان مغلیہ میں رسم جانشینی کی تفصیلات کے متعلق استفتار کا جواب دیا تھا ان کی متذکرہ بالا کتاب کی دو سری جلد (صفحات ۲۲۴) میں درج ہے۔

بجھے امید ہے کہ سرسید کے یہ تینوں مضامین اسباب بغاوت کے متعلق سرسید کے نظریات اور جدوجہد آزادی کی ناکامی کے بعد کے پر آشوب دور میں انگریزی حکومت کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات استوار کرنے میں انہوں نے جو کردار اداکیا تھا اس کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

آخر میں میں اپی رفیقہ حیات مریم اور بیٹے یوسف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انگریزی عبارت کی تدوین اور ٹائپ میں میری مدد فرمائی۔

سلیم الدین قریش کندن (دو ن ۱۹۹۲و)

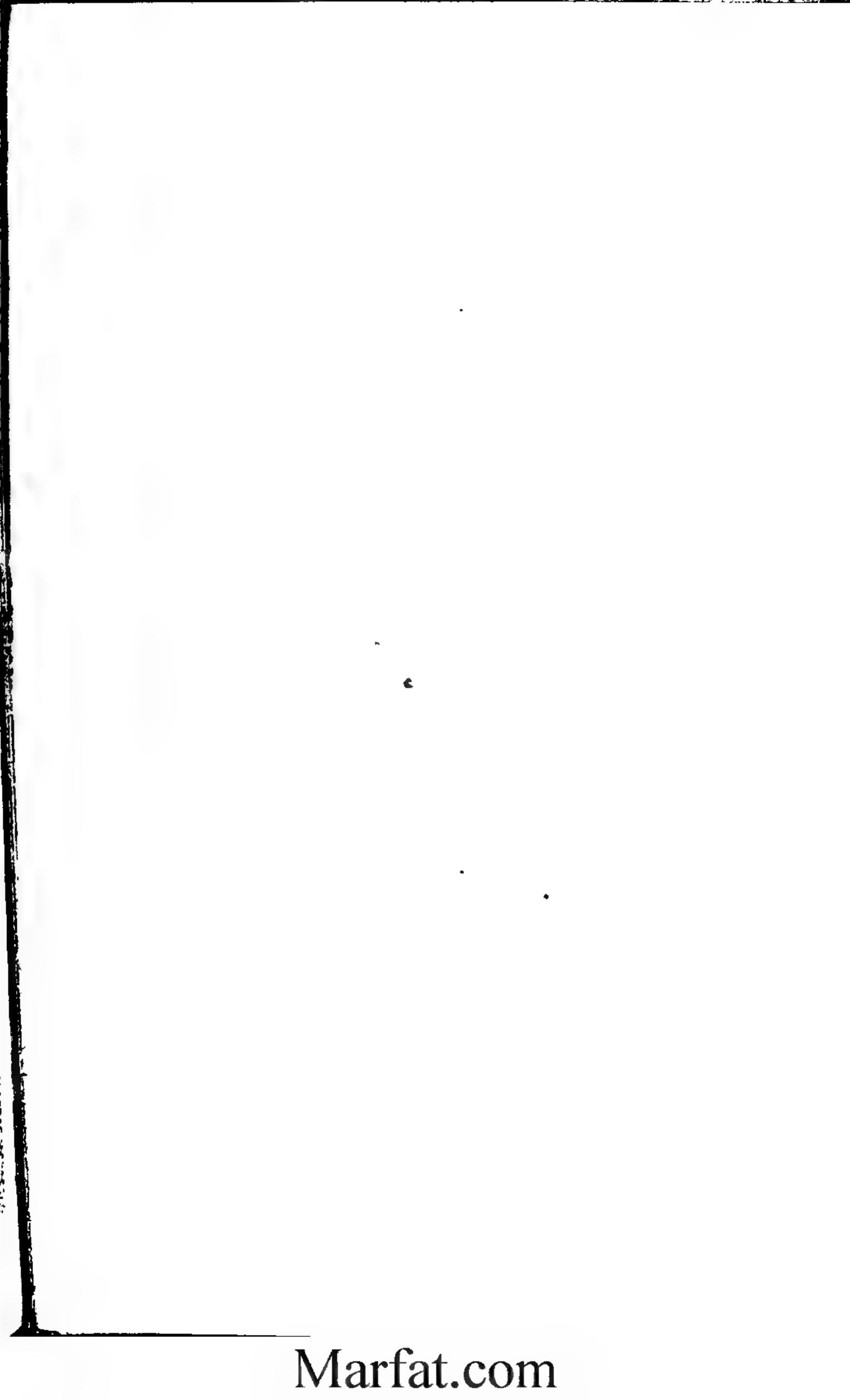

RULERS-" Ye are the light of the world.

A city that is set on a hill cannot be hid."-v. 14.

"Neither do men light a candle, and put it under a bushol-but on a candleatick; and it giveth light unto all that are in the house."-v. 15.

"Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven."-v. 16. St. Mathew, Chap! 5.

اسباب سرکشي هندرستان کا جرراب مضمون تالیف

سيد احدد خان صدر الصدور مراد آباد

## AN ESSAY

ON THE

## CAUSES OF THE INDIAN REVOLT;

BY

SYUD AHMED KIIAN,

PRINCIPAL SUDDER AMEEN OF MORADABAD.

#### AGRA:

PRINTED BY J. A. GIBBONS, MCRUSSILITE PRESE.
1859.

#### **PREFACE**

The events of the year 1857 A.D., unparalleled in history, at least in the history of this country, have occupied the attention of many, who either from inclination or from their connection with the management of this country, have set themselves to search for the true causes of the startling occurrences which have transpired, and each one has put forward his views in conformity with the amount of information or capacity of which he was possessed.

The Government, after a careful investigation into all the circumstances, which have occurred since the disaffection of the Sepoys was first made apparent at Barrack-poor, has shown by the terms of the Royal Proclamation, that it has ascertained the true state of the case, but at the same time there are many minor matters which in all probability have not come to the notice of Government, and as it is the duty of all to bring forward such information as they may possess; and as natives of this country are probably best acquainted with the causes of the rebellion, I have deemed it incumbent upon me, more especially as I have been honored and rewarded by Government for my poor services during this unhappy time, to record for the information of the authorities in this country and in England, my opinion in reference to this eventful crisis.

> Syud Ahmed Khan, Principal Sudder Ameen, Moradabad.

## **INDEX TO CONTENTS**

- 1. Definition of "Rebellion" exemplified with instances.
- 2. Why it is resorted to?
- The Rebellion of 1857 did not originate from a single cause but from complication of causes.
- The distribution of "Chuppatties" had not league for its object.
- Russia and Persia not chargeable with a league in this matter.
- The subject of the Proclamation which was found in the tent of a Persian Prince discussed.
- The Despatch of a Firman by the Ex-King of Delhie to the King of Persia not improbable, but not the origin of rebellion.
- The annexation of Oude not the cause of the general rise.
- The league not formed with the view of overthrowing the Government of strangers.
- 10. The position of the Ex-King of Delhie well known within the town and its environs, but over-rated in the distant Provinces.
- 11. The declaration of Lord Amherst in the year 1827-to the effect that the sovereignty of India belonged to the British Government, and that it no longer existed in the Timour family, did not offend any one.
- 12. The Mahomedans did not contemplate Jehad against the Christians prior to the outbreak.
- 13. The preaching of Jehad in India 35 years before, with this reservation—that its practice against the British Government was opposed to the doctrines of the Mahomedan religion, and from the same cause its practice on the other side of the Indus provinces, i.e., against the Seiks, was held lawful.
- None of the acts committed by the Mahomedan Rebels during the disturbances were in accordance with the tenets of the Mahomedan religion. The futwa of Jehad printed at Delhie was a counterfeit one—a large number of the Moulvees who considered the King of Delhi a violater of the law, left off praying in the Royal Mosque.

15. The same persons whose seals are said to be affixed to the Futwa, at Delhie protected the lives and honor of the Christians.

The Bengal army were not previously in league for an

outbreak.

16.

17. Nor was there any league between the army and the Ex-King, though it is not improbable some Sepoy or Non-Commissioned Officer may have been his disciple

18. The non-admission of a native as a Member into the Legislative Council was the original cause of the

outbreak.

19. The importance of such an admission discussed.

20. The inadmission of such a Member proved a hinderance to the development of the good feelings of the India subject towards the Government, and of their good intention towards them; on the contrary, contrary effects were produced.

21. The outbreak of the Rebellion proceeded from the

following five causes:

Misunderstanding on the part of the Indians.

Apprehensions of interference of Government with the religions and customs of the Indians.

Mentions of the Secundra Orphan system.

 Religious discussions being carried to a great height during the present time.

4. The Covenanted Officers assumed the Missionary functions. Preaching of the Gospel by the Missionaries.

5. The establishment of Missionary Schools and the Covenanted Officers attending examination at them.

Village Schools.

7. The introduction of female education.

8. Alterations in the usual system of education

in large Colleges.

9. The issue of Government Proclamation, on the subject of admitting Government College English students to appointments in preference to other candidates.

- 10. Introduction of the messing system in the Jails.
- 11. The circulation of Mr. Edmond's letters from Calcutta.
- 12. The Interference in religious matters more repugnant to the feelings of the Mahomedans and its causes.
- The promulgation of objectionable Law and procedures.
  - Act XXI. of 1850.
  - 2. Act XV. of 1856. Giving liberty to females.
  - The promulgation of certain Acts in case wherein the parties are of one religion.
  - 4. The resumption of maafees.
  - The speeches of Lord Munro and the Duke of Wellington on the subject.
  - The public sales of Zemindaree rights.
  - Heavy assessment of lands.
  - The abolition of Talookdaree rights, particularly in the Oude Provinces.
  - 9. The introduction of the stamp paper. The system of Civil administration in the Bengal Provinces superior to that in the Punjab, but requires revision in certain points.
- III Ignorance of Government of the state of the country and their subjects.
  - Local authorities generally unacquainted with the condition of their subjects.
  - Overwhelming poverty of the Indians, particularly of the Mahomedans.
  - 3. Scarcity of employment generally of the Mahomedans, whose profession is commonly service, were particularly impoverished. The same cause induced them to serve the rebels on one anna and one and half anna or 1 seer of flour per diem.
  - 4 The stoppage of Charitable pensions and stipends tending in a great measure to the poverty of the Indians.
  - 5 The investment of capital in Government loans

6. Poverty the cause of the subjects rejoicing at the idea of a change of Government and wishing for it.

Neglect in matters which should have received

consideration of Government.

IV.

 Want of cordiality towards the Indians. In ancient times as long as this was not observed by the reigning powers, tranquility was not established.

Treating the Indians with contempt.

- 3. The ill temper and uncourtly address of local authorities towards the natives.
- 4. The ill-treatment more repugnant to the feelings of the Mahomedans, and their causes.
- Exclusion of natives from promotion to high appointments. Lord Bentinck's system of employing natives in high grades of service an inadequate one.

6. The not holding of Durbars by the Governor General of India, and not conferring on Indians the rank and honors due to merit according to the usage of former Emperors.

7. The observation of these rules by Lord Auckland and Lord Ellenborough, a very

proper one.

8. The facts of the rebellion in India appeared more serious to the authorities than they reality were, their causes:

9. The promulgation of H.M.'s Proclamation highly commendable, indeed may be said to have originated under divine inspiration.

The insubordinate state of the Indian forces.

1. The paucity of English forces.

2. The employment of Hindoos and

Mahomedans in the same Regiment.

3. If these two castes formed distinct Regiments, perhaps the Mahomedans would not have objected to use of the new cartridge.

4. The pride of the Indian forces and its causes.

- 5. The league of the Indian army against the use of the new cartridges, formed after January 1857.
- 6. The impropriety of punishing the Non-commissioned officers at Meerut, which touched the vanity of the Indian forces.
- Want of confidence in the Indian forces towards Government after the occurrences at Meerut.
- 8. Why the mutiny did not break out in the Punjab, and its causes.

## TO THE EDUCATED NATIVES OF INDIA

The time appears to have come when earnest consideration should be given to the subject, whether or not all men should embrace the same system of Religion. Railways, Steam Vessels and the Electric Telegraph, are rapidly uniting all the nations of the earth: the more they are brought together, the more certain does the conclusion become, that all have the same wants, the same anxieties, the same hopes, the same fears, and therefore, the same nature and the same origin. It is also very certain that death universally closes the scene.

Is there, then, no means by which the sorrows and anxieties of life can be alleviated, and by which comfort can be given to all men in the hour of death? Is it rational to suppose that each nation is to find out a way for itself, by mere guess? or has the one God, who made all, appointed different methods of obtaining present and future happiness to different portions of His family? — Surely, this cannot be.

Now CHRISTIANITY is a system which professes to have come by direct revelation from God Himself, as the only system by which happiness can be secured in this world, or in that other world which it reveals. It has this peculiarity to distinguish it from every other system of religion in the world, that it appeals to the reason as well as to the heart of man, and it is the only system in the world, which has spread by the mere force of argument. The nations which believe in it are the most thoughtful and the most civilised in the earth, so that it has, at all events, a claim to be heard on it's own behalf.

Having received the greatest blessings from it ourselves, we are anxious that others also should be induced to receive them, and therefore, this solemn and earnest appeal is made to you to examine this important subject for yourself. The arguments in its favour are very numerous; this paper will dwell only upon one of them, but that one will be quite sufficient to establish the point.

A man called Jesus was born in a place called Bethleham, in the land of Judea, about 1859 years ago. He was a man of low birth, and in poor circumstances, but he professed to be a teacher sent by God to point out the only way which would lead unto God. After going about the country for three years preaching, he was put to death by the Roman Government at the solicitation of the Jewish Priests. So far all is admitted universally: the death of Jesus is a fact, as the death of Julius Caesar is a fact, and no person thinks of doubting the one fact more than the other. The Jews, the greatest enemies of Jesus and his doctrine, glory in it, and they are the best witnesses we could desire.

This is the one great fact upon which the whole system of Christianity depends; if it is true, the Gospel is true—for no person could rise from the dead except by the power of God, and God would not raise from the dead any person whose life and doctrine was not pleasing unto Him; if it is talse, the Gospel is false.

We would respectfully and earnestly urge you to direct your whole attention to this one point. Did Jesus rise from the dead, or did he not? We must bring witnesses of the tact, here they are; Peter, James, John, Matthew, Mathias, Thomas, Jude, Mary Magdalen, Cleophas and 500 others, whose names are not now known. Many of these persons were the chosen friends, who had been constantly with Jesus for three years before his death; they could not therefore have been mistaken as to his person: they came forward within 50 days of his death and declared that he had usen again, in the very place where, and among the very people by whom, he had been crucified; they had nothing to gain by this declaration, but every thing to lose, not improbably their own lives, and yet they persuaded come thousands of persons that what they said was true so much so that the name of this despised and hated man was now, by those who had rejected Him, worshipped and revered; they continued telling the same fact as long as they lived, not only in Judea, but over all the Roman Empire: many of them showed their sincerity by allowing themselves to be put to torture and death for saying so, when they might have escaped, had they only said it was false: though

ignorant and unlettered men, they persuaded thousands, all over the Empire, to believe them, to forsake their own religion, and to embrace the one they taught, notwithstanding scorn and death: they held out no promises of earthly comfort and honor to induce men to believe them, but rather the contrary: they were not satisfied with a formal adhesion to their views; but they required self-denial and holiness of life, which all men naturally dislike; they said that even the new religion would not save any man; had yet though they thus gained nothing themselves, and told others that they must not expect to gain anything either, they satisfied men that Jesus did rise again! and this so effectually, that from the most obscure corner of the Roman Empire, the doctrine preached by uneducated fishermen, about a poor carpenter's son, spread over the whole Empire even after their death, and overthrew every other system of religion though sanctioned by the consent of ages!

We have likewise the evidence of persons who did not become preachers of the New Doctrine, to prove the fact of the Resurrection of Jesus Christ; the soldiers who where placed as a guard at the grave saw it, and told the priests of it, and they found it necessary to invent an absurd story to account for the admitted disappearance of the body!

The only evidence which any person could desire, which we do not possess, is that of the public: it may be said why did He not show Himself publicly to all, especially to those persons who put Him to death? Various reasons may be assigned for this, derived from the nature of the doctrine which He taught; into these it is impossible at present to enter: but it must be observed, that the want of this evidence in no way affects the truth of that which we do possess: if a number of persons who knew Him intimately, said Him and spoke to Him, and ate with Him upon several occasions, it certainly does not tend to shake their evidence to ask, why did not others see Him also? Whenever He appeared, all who were present at that place at that time saw Him, upon one occasion to the number of 500! So that it was not an apparition, but a reality. One person, by name Thomas, said that he would not believe that it was really his old friend, till he had put his hand into the holes caused by

133878

the nails in His hands, and into that caused by the spear in His side: but even he was satisfied!

We earnestly entreat you to consider these facts; if there is any flaw in the evidence, point it out; but if not, then admit that it is true, that Jesus Christ did rise from the dead,— and embrace the Gospel.

This resurrection of Jesus Christ is an assurance unto all men, that God hath appointed a day in which He will judge the world in righteousness: you will then stand before Him; you will be called upon to answer for the evil thoughts, the evil words, and the evil actions of which you have been guilty. Are you prepared to do so? There is no man living who is. But all guilt is pardoned in the case of every one who *trusts* in Jesus Christ as His Saviour, for holiness is conferred upon him likewise, so that he will be prepared even for that dreadful day.

We urge you, therefore, as you value your own happiness for ever, to examine this great subject, and to ask God himself to enable you, by His Holy Spirit's teaching, to do so aright. Think over it and examine it in private; do so with others also to whom, as well as to yourself, this letter is addressed; contine your attention to the one point, whether or not those persons are to be believed who said they saw Jesus Christ after He had risen from the dead: if you do so, you will be convinced by all the rules of evidence, that Jesus Christ did rise from the dead, and that therefore the Gospel is a true and the only Revelation from God.

Then, be courageous and embrace it publicly: for He said Himself "whosoever shall be ashamed of me and of my words, in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when He cometh in the Glory of His Father with the Holy Angels." We long to see churches thronged with the natives of this land, in which the glad trdings of the Gospel shall regularly be proclaimed by your own countrymen, and not by strangers only; in which women, as well as men, shall be urged to repent of their sins, and to prepare to meet their God; in which children shall be taught lessons of morality and truth, to guide their conduct in this world, and lessons of holiness and peace to

tit them for the next, and in which death shall be spoken of as an enemy no longer to be feared, for his sting has been taken away by "Our Saviour Jesus Christ who hath abolished death, and brought life and immortality to light through the Gospel." That this will yet be the case we are assured by God himself: we long for the time when it shall be fully realized. Why not in this generation? Would it not be an infinite improvement upon the foolish, degrading and wicked idolatry, which now defiles the land? "We speak as to wise men, judge ye what we say."

Any answers that may be sent to this letter, will be received and acknowledged, D.V., if addressed to the care of E. Edmond, Esq., Calcutta, prepaid

## الله الله الله الركان الربط في

از بنده خضوع و التجا ميز بيد بخشايش بنده از خدا ميز بيد گرمن تخم آنکه آل مرانازیباست توکن حمه آنکه آل ترا میز بهد سرکشی ہندوستان کے جواب مضمون میں جو میں نے اصلی اسباب بعناوت ہندوستان کے بیان کئے تھے اگر چہ دل جاہتا تھا کہ اب ان کو صفحہ روزگار پر سے مٹا دوں بلکہ اینے دل سے بھی بھا: دول کیونکہ جو اشتمار جناب ملکہ معتمہ کو ئین وکٹوریا دام سلطنتا نے جاری کیا ہے ورحقیقت وہ بغاوت کے ہر ایک اصلی سب کا بورا علاج ہے۔ حق میہ ہے کہ اشتہار کا مضمون و کمچھ کر بغاوت کے سبب لکھنے والوں کے ہاتھ سے قلم کر بڑے کسی کو ضرورت نہ رہی کہ اب ان کی تشخیص کریں اس لئے کہ اب ان کاعلاج یورا ہو گیا۔ مکران فسادات کے اصلی سیوں پر غور کرنا اور اپی صدافت ے سے سے سیوں کا بیان کرنا میں ایک عمدہ خیرخواتی اے مورنمنٹ کی سمجھتا ہوں اس لئے جھے پر واجب ہے کہ کو ان کاعلاج بخولی ہو کیا ہو پھر بھی جو سبب میرے دل میں ہیں ان کو بھی ظاہر کر دوں۔ بچ ہے کہ بہت بڑے بڑے وانا اور تجربہ کار لوگوں نے اس بغاوت کے سبب لکھے ہیں مرامیہ ہے کہ شاید سی ہندوستانی آدی نے اس میں کوئی بات نہ لکھی ہو۔ بہتر ہے کہ ایسے مخص کی بھی ایک دائے دیت۔

# کیاسیب ہوا ہندوستان کی سرکشی کا

Definition "Rebellion" exemplified instances.

اس کاجواب دیئے سے پہلے ہم کو بتانا جائے کہ سرکشی کے سرکشی کے معنی اور اس کیا معنی ہیں جان او کہ اپنے گور نمنٹ کا مقابلہ کرنا یا مخالفوں کے مثالیں او کہ اپنے گور نمنٹ کا مقابلہ کرنا یا مخالفوں کے مثالی اور کے سے تھم نہ مانتا اور نہ بجالانا یا نڈر ہو ed with کر گور نمنٹ کے حقوق اور حدول کو تو ژنا سرکشی ہے۔ مثلاً

نوکر کایا رعیت کا اینے گورنمنٹ سے لڑنا اور مقابلہ کرنا۔

۲۔ یا مخالفانہ ارادے سے تھم کانہ ماننا اور نہ بجالاتا۔

یا مخالفوں کی مدد کرنا اور ان کے شریک ہونا۔

یا رعیت کانڈر ہو کر آپس میں لڑنا اور حد معینہ گور نمنٹ سے تجاوز کرنا۔

یا اینے گورنمنٹ کی محبت اور خیرخوائی دل میں نہ رکھنا اور معیبت کے وقت طرف

اس نازک وقت میں جو سند ۱۸۵۷ء میں گزرا۔ ان اقسام کے سر کھیوں میں سے کوئی متم کی بھی سر کھی ایسی شیس ہے جو نہ ہوئی ہو بلکہ بہت تھوڑے دانا آدمی ایسے تکلیں سے جو پچھلی بات سے خالی ہوں حالا نکہ سے بیچھلی بات جیسی ظاہر میں مم ہے وکسی عی

قدر مي بهت زياده --

مرتمنی کا اراده ول میں مرتشی کا ارادہ جو دل میں پیدا ہو تا ہے اس کا سب ایک کوں آ تا ہے ی ہو آ ہے لینی پیش آنان باتوں کا جو مخالف ہوں ان لوگوں کی Why it is resorted to. طبیعت اور طینت اور اراده اور عزم اور رسم و رواج اور خصلت اور جبلت کے جنہوں نے سرکشی کی۔

سنہ ۱۸۵۷ء کی سریشی کسی ایک بات ہے نہیں ہوئی بلکہ بہت سی باتوں کا مجموعہ تفا

The Rebellion of 1857 did not originate from a single cause--- but from a complication of causes.

جپاتی بٹنا کوئی سازش کی بات نہ تھی

The distribution of "Chupaties," had not league for its object.

اس بیان سے ثابت ہو تا ہے کہ کوئی خاص بات عام سرکشی کا باعث نہیں ہو سکتی ہاں عام سرکشی کا باعث یا کوئی الیم عام بات ہو سکتی ہاں عام سرکشی کا باعث یا کوئی الیم عام بات ہو سکتی ہے کہ جو سب کی طبیعتوں کے مخالف ہو یا متعد د باتیں ہوں کہ سمی نے سمی گروہ کی اور سمی نے سمی گروہ کی طبیعت کو پھیردیا ہو اور رفتہ رفتہ عام سرکشی ہو گئی ہو۔

سنہ ۱۸۵۷ء کی سرکشی میں بنی ہوا کہ بہت ہی ہاتیں ایک مت راز ہے لوگوں کے دل میں جمع ہوتی جاتی تھیں اور بہت برا میگمہ زین جمع ہوگیا تھا صرف اس کے شتابے میں آگ لگانی باتی تھی کہ سال گزشتہ میں فوج کی بعناوت نے اس میں آگ لگادی۔
سنہ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کے اکثر ضلعوں میں دیمہ بدیمہ

چپائی بی اورای کے قریب زمانہ میں سرکٹی ہوئی اگر چہ اس زمانہ میں تمام ہندوستان میں وبائی بیاری تھی اور خیال میں آتا ہے کہ اس تمام ہندوستانی اس کے دفعہ کرنے کو بطور ٹو تکہ سے کام ہوا ہو کیونکہ جائل ہندوستانی اس قتم کے ٹو تکہ بست کیا کرتے ہیں گر حق یہ ہے کہ اس کا اصلی حبب اب تک نہیں کھلا لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ چپاتی کی سازش کی بنیاد نہیں ہو تھی یہ قاعدہ ہے کہ اس قتم کی چیز البتہ ایک نشانی ہوتی ہے واسطے تقد بین زبانی پیغام کے اور ظاہر ہے کہ اس چپاتی کے ساتھ کوئی زبانی پیغام نہ تما کہ باوجود منتشر ہونے کے اور ہر قوم اور ہر طبیعت تو ممکن نہ تماکہ باوجود منتشر ہونے کے اور ہر قوم اور ہر طبیعت کے آدمیوں میں پھیلنے کے مخلی رہتا جس طرح پر کہ ہندوستان میں سرکٹی پھیلی اور پہل سے وہاں اور وہاں سے وہاں دوڑی صاف سرکٹی پھیلی اور پہل ہے کچھ سازش نہ تھی۔

روس اور ایران نی سازش پیمانه تنمی روس اور ایران کی سازش سے ہندوستان میں سرکشی ا خیال کرنا نمایت ہے بنیاد بات ہے۔ ہندوستانیوں پر جو معلوم نمیں کہ روسیوں کو کیا سجھتے ہوں کے کیونکر ان سے سازش کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ابر انیوں سے ہندو کسی طرح سازش نہیں کر کتے -Russia and Persia not chargeable with a ہندوستان کے مسلمانوں میں اور ابر انیوں میں موافقت ہونی ایس مسلمانوں میں اور ابر انیوں میں موافقت ہونی ایس غیر ممکن ہے جیسے پر و مسنٹ اور رومن کیتھولک میں اگر دن اور رات كاايك وفت ميں جمع ہونا ممكن ہے تو البتہ اس سازش كا ہونا بھی ممکن ہے تعجب ہے کہ جب روس اور ایران میں محاربات د رپیش تھے تب ہندومتان میں کھھ نہ تھا اور جب ہندومتان میں

فساد ہوا تو وہاں بچھ نہ تھا اور پھر سازش کا خیال کیا جاوے۔

اشتهار کا ذکر جو شابزاده ار ان کے خیمہ میں ہے

The subject **Proclamation** was found in the tent of a Persian Prince discused.

اشتمار جو مشہور ہے کہ ایران کے شاہزادہ کے خیمہ میں ہے نکلا اس کا کوئی لفظ ہندوستان کی سازش پر دلالت نہیں کر تا اس كالمضمون صاف اين ملك كے لوگوں كى تر غيب كا ہے۔ ہندوستان کی خرابی کا ذکر اس بنیاد پر ہے کہ ایرانیوں کو زیادہ تر آ ماد گی لڑائی پر ہونہ اس مطلب سے کہ ہندوستان سے سازش ہو چکی ہے۔

د لی کے معزول باد شاو کا ایران کو فرمان لکھتا معب نهیں گر بنیاد سرکشی

ولی کے بادشاہ معزول کاار ان کو فرمان لکھنا ہم کچھ تعجب نہیں مجھتے۔ دلی کے معزول باد شاہ کا یہ حال تھا کہ اگر اس ہے کہا جاتا کہ پرستان میں جنوں کا بادشاہ آپ کا تابعد ارہے تو وہ اس کو سیج منجمتنا اور ایک چھوڑ دس فرمان لکھ دیتا۔ دلی کامعزول یاد شاہ ہمیشہ خیال کیا کر تا تھا کہ میں مکھی اور مچھربن کر اڑ جا تا ہوں اور

Firman by the Ex-King of Delhie to the improbable--- but not rebellion.

لوگوں کی اور ملکوں کی خبر لے آتا ہوں اور اس بات کو وہ اینے a The despatch of a خیال میں سے مجھتا تھا اور درباریوں ہے تقدیق جاہتا تھا اور سب King of Delhie to the تقدیق کرتے تھے ایسے مانیخولیا والے آدمی نے کسی کے کیے سے King of Persia not کوئی فرمان لکھ دیا ہو تو تعجب نہیں، مگر حاشا کہ وہ کسی طرح بھی the origin of the سازش کی بنیاد ہو۔ کیا تعجب نہیں آتاکہ اتنی بردی سازش اور اتنی مت سے ہو رہی ہو اور ہمارے حکام بالکل بے خرر ہیں۔ مری شی کے بعد بھی کیا فوجی اور کیا ملکی کسی یاغی نے بھی آپس میں

کسی قتم کی سازش کا بھی تذکرہ نہیں کیا حالا نکہ سرکشی کے بعد ان کو کس کاڈر تھا۔

اودھ کی ضبطی اس عام فساد كاباعث نهيس اودھ کی ضبطی کو بھی ہم سبب اس سرکشی کا نہیں سمجھتے اس میں کچھ شک نہیں کہ اور ھ کی ضبطی سے سب لوگ ناراض

The amexation the general rise

Qude not the cause of ہوئے اور سب نے لیس کیاکہ انریل ایسٹ انٹریا کمپنی نے خلاف عمد اور اقرار کے کیا۔ عموماً رعایا کو ضبطی اودھ ہے اس قدر

ناراضی ہوئی تھی جتنی کہ ہمیشہ ہوا کرتی تھی جب سمپنی نسی ملک کو مح کرتی تھی جس کابیان آگے آئے گا' زیادہ تر ڈراور خوف اور تاراضی دلی والیان اور رئیسان خود مختار ہندوستان کو ہوئی تھی۔ سب کو بقین تھا کہ اس طرح سب کے ملک اور سب کی ریاستیں اور حکومتیں جینی جائیں گی گرہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ملک رئیسوں میں سے کوئی باغی نہیں ہوا۔ اس فساد میں اکثر وہی اوگ میں جن کے ملک ان کے ہاتھ میں نہیں میں۔ اس کے جواب میں بیر مت کھو کہ جبجر کا نواب اور بلب گڑھ کا راجہ اور فلال فلال باغي مو حميا-

قوم کی سازش واسطے انھا ٠ ينه توم بي حلومت ے شعیل

اس نساد کایہ بھی خیال کرنا نہیں جائے کہ اس حسرت اور افسوس کے باعث ہے کہ ہندوستانیوں کے قدیم ملک پر غیر قوم قابض ہو گئے تھے۔ تمام قوم نے اتفاق کر کر سر کشی کی سمجھنے کی

ciew of overthrowing tic Coverment Judgets -

بات ہے کہ ہمارے گور نمنٹ ئی تملد اری و فعتنا ہندوستان میں not tramed with the نہیں آئی تھی بلکہ رفتہ رفتہ ہوئی تھی جس کی ابتدا سنہ ہے۔ اور وقت فکست کھانے سراج الدولہ کے میاس برست شار ہوتی ہے۔ اس زمانہ سے چند روز پیشر تک تم رمایا اور رئیسوں ک ول ہمارے کورنمنٹ کی طرف تھنچے تھے اور ہمارے کورنمنٹ اور اس کے حکام متعہد کے اخلاق اور اوساف اور رتم وعطااور التحکام مود اور رعایا پروری اور امن آسائش س س لرجو

عملداریاں ہندو اور مسلمانوں کی حارے گورنمنٹ کے ہمسامیہ میں تھیں وہ خواہش رکھتی تھیں اس بات کی کہ ہمارے گور نمنٹ کی حکومت کے سامیہ میں ہوں۔ بادشاہان ملک غیر بھی کمال اعتماد رکھتے تھے۔ مارے گورنمنٹ پر اور جو عمد و میثاق مارے گور نمنٹ ہے باندھتے تھے اس کو بہت ہی پکااور پھر کی لکیر سمجھتے تنے باوجود میکہ ہمارے گورنمنٹ کو پہلے کی بہ نبیت اب بہت ہوا اقتدار ہے برغکس ہندوستانیوں کے کہ ہندوستان کے رئیسوں اور صوبه داروں اور والیان ملک کو جو طاقت اور اختیار پہلے تھا اس کا عشر عشیر بھی اب نہیں حالانکہ اُن زمانوں میں بہت سی لڑائیاں ہمارے گورنمنٹ کو ہندوستان کی ہرقوم ہندومسلمان سے پیش آئیں اور ہلارے گورنمنٹ فتح یاب ہوتے گئے اور تمام ہندوستانیوں کو تقین تھا کہ ایک دن تمام ہندوستان پر جارے گور نمنٹ کی حکومت ہو گی اور بیہ عب رعایا ہندوستان کی مکیا ہندو اور کیا منلمان ایک دن جمارے گور نمنٹ کے قبینہ قدرت میں آئے گی باوجود ان باتوں کے اس زمانہ میں ممی طرح کی سرتشی اور گورنمنٹ کامقابلہ نہیں ہوا کہ سب تاریخیں اس ذکر سے خالی ہیں۔ اگر بیہ فساد اس سب سے ہو تاتو ضرور ہے کہ ایسے فسادوں کا نمونہ ان زمانوں میں بھی پایا جاتا خصوصاً اس سبب سے کہ ان زمانوں میں ایسے فسادات کا قابو زیادہ تقان محاربات کے ونت میں جو سنہ ۱۸۳۹ء میں شروع تھے جبکہ تمسی طرح کی سرتھی ہند دستان میں نہیں ہوئی یاوجود کہ مید ہاسال تک ہندوستان انہی ملکوں کے بادشاہوں کے تحت حکومت تھا جن سے کہ محاربات در پیش تھے اور انمی باوشاہوں کے سبب سے مسلمانوں کا وجود اور عردج ہندوستان میں ہوا تھا تو اب ہرگز خیال میں بھی نہیں آ تاکہ اب کا نساد مسلمانوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کے

اجاتے رہے کے رہے کیا ہو۔

ولی کے معزول باد شاہ کی و قعت دلی کے لو کوں میں اور ان شروں میں جو دلی کے قریب ستھے کھھ نه مملی ممر بیرون جات

The position of Ex-King of Delhie the town, and its envirous, but overdistrict

لارة امرست صاحب کا کمنا کہ خاندان تيمور دلي كاياد شاه نهيس

rated in te

Provinces.

declaration Lord Amherst, int he that effect belongs to the British Government, and that it no longer existed in مسلمانوں کا بہت روزوں سے آپی میں سازش اور Timour family did not offend any one

یہ ہے کہ مازش سلمانوں میں جہاد کی نہ

The Mohamedans did contemplate not against Christians prior to the outbreak

مولوی محمر استعیل کے وعظاور جماد كاذكر

دلی کے معزول باوشاہ کی سلطنت کاکوئی بھی آرزومندنہ تمااس خاندان کی لغو اور بیبود و حرکات نے سب کی آتکھوں میں ے اس کی قدر اور منزلت گرا دی تھی ہاں بیرون جات کے الوگ جو باد شاہ کی حالات اور حرکات اور افتدار اور افتیار ہے واقف نه تنظ بلاشبه باد شاه کی بری قدر مجھتے تھے اور اس کو

: ہندوستان کا باد شاہ ، اور انریل ایسٹ انڈیا سمینی کو ہنتظم ہندوستان جائے تھے۔ الا فاص دلی کے اور اس کے قرب وجوار کے رہے well= known withing والے باد شاہ کی بھی بھی وقعت خیال میں نہ لاتے تھے باوجور ان سب باتوں کے ہندوستان کے سب آ دمیوں کو بادشاہ کے معدوم ہونے سے مجھ بھی رہے نہ تھا۔ یاد ہوگا کہ جب سنہ ۱۸۲۷ء میں لارڈ امرست صاحب بمادر نے علائیہ کمہ دیا تھا کہ جارے کورنمنٹ اب مجھے تیموریہ خاندان کے تابع نہیں ہے بلکہ وہ خود of

ہندوستان کی باد شاہ ہے تو اس وقت رعایا اور والیان ہندوستان کو year 1827, to the بچھ بھی خیال نہیں ہوا تھا کو خاص باد شای خاند ان کو پچھ رنج ہوا sovereignty of India

> مثورہ کرنا اس ارادہ ہے کہ ہم باہم متنق ہو کر غیر نہ ہب کے لوگوں پر جہاد کریں اور ان کی حکومت ہے آ زاد ہو جائیں نہایت ب بنیاد بات ہے جبکہ مسلمان ہارے گور نمنٹ کے مست امن تھے کمی طرح کورنمنٹ کی عملداری میں جماد نہیں کریکتے تھے۔ ہیں تمیں برس پیشزا کے بہت بڑے نامی مولوی محمہ اسلیل نے the ہندوستان میں جہاد کا وعظ کما اور سب آ دمیوں کو جہاد کی تر غیب وی اس وقت اس نے ماف بیان کیا کہ ہندوستان کے رہے

والے جو سرکار اعمریزی کے امن میں رہتے ہیں۔ ہندوستان میں

British Government and from the same cause its practice on against the Seiks was held before.

اس ہنگامہ میں کوئی بات مسلمانوں کے غرب کے مطابق نهیں ہوئی

None acts committed 14 1ahamedan

ولي ميں جماد کا فتو کي جو

باغیوں نے چھایا وہ

د راصل جھو ٹاتھا

جہاد نہیں کر کتے اس کئے ہزاروں آدمی جہادی ہر ایک ضلع (35) jehad in India thirty-five years ہندوستان میں جمع ہوئے اور سرکار کی عملد اری میں کسی طرح کا before with this reservation, its فساد نهیں کیا اور غربی سمرحد پنجاب پر جاکر لڑائی کی اور سیہ جو ہر صلع practice against the سی یاجی اور جاہلوں کی طرف سے جماد کا نام ہوا اگر اس کو ہم جماد was opposed to the ای فرض کریں تو بھی اس کی سازش اور صلاح تیل دسویں مئی Mahomedan relgion, سنه ۱۸۵۷ء مطلق نه تقی-

he other side of the غور کرنا جائے کہ اس زمانہ میں جن لوگوں نے جماد کا ndus provinces. i.e. جھنڈا بلند کیا ایسے خراب اور پد رویہ اور پد اطوار آ دمی تھے کہ بجزشراب خواری اور تماش بنی اور ناج اور رنگ دیکھنے کے اور. مجھ وظیفہ ان کا نہ تھا بھلا ہے کیونکر پیشوا اور مقتدا جہاد کے گئے جاکتے تھے۔ اس بنگامہ میں کوئی بات بھی ذہب کے مطابق نہیں ہوئی سب جانتے ہیں کہ سرکاری فزانہ اور اسباب جو امانت تھا the اس میں خیانت کرنا، ملازمین کو نمک جمامی کرنی، ند جب کے رو during the اسے درست نہ تھی۔ صرت طاہر ہے کہ بے گناہوں کا قبل علی accordance with the الخصوص عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کا مذہب کے بموجب Mahomedan religion. كناه عظيم تفا بجركيو نكرييه بنكامه غدر جهاد موسكتا تفابال البيته چند بدذاتوں نے دنیا کی طمع اور اپنی منفعت اور اپنے خیالات ہورا كرنے كو اور جاہلون كے بهكانے كو اور اينے ساتھ جمعيت جمع كرنے كو جماد كا نام لے ديا بھريہ بات بھى مفسدوں كى حرم ز د گیوں میں ہے ایک حرم زوگی تھی نہ واقع میں جماد۔

د لي ميں جو جهاد كا فتوى جھيا وہ ايك عمرہ دليل جهاد كي سمجى جاتی ہے گر میں نے تحقیق سا ہے اور اس کے اثبات پر بہت وليليں ہيں كه وہ محض بے اصل ہے۔ ميں نے ساہے كه جب The Futwa of jahad برائھ سے ولی میں گئی تو کسی فخص نے جماد کے printed at Delhie was باب میں نوی جاہا سب نے فتوی دیا کہ جماد نمیں ہوسکتا اگر جہ

س پہلے فتویٰ کی میں نے نقل دیکھی ہے مگر جب کہ وہ اصل فتویٰ معدوم ہے تو میں اس نقل کو نہیں کمہ سکتا کہ کماں تک لائق عمّاد کے ہے مگر جب بریلی کی فوج دلی میں پینی اور دوبارہ فتوی وا جو مشہور ہے اور جس میں جہاد کرنا واجب لکھا ہے۔ بلاشبہ الملی نہیں۔ چھاہنے والا اس فتویٰ جو ایک مفید اور نمایت قدیمی ۔ فزات آدمی تھا جاہلوں کے بہکانے اور ورغلانے کو نوگوں کے ام لکھ کراور چھاپ کراس کو رونق دیا تھا بلکہ ایک آ دھ مہرا ہے نم کی چھاپ دی تھی جو قبل غدر مرچکا تھا گر مشہور ہے کہ چند ومیوں نے فوج یاغی بر کی اور اس کے مفسد ہمراہیوں کے ج<sub>ر</sub>اور م سے مرب بھی کی تھیں۔

ولي مين مونوس كا بروا أنروه الوسعنول باوشاه ويدنتي تجمتا تبا اور این لیا متبوضه مسجدون میں نماز نہ پڑھتے تھے

انچه وه لوگ جامع سجد میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے اور غدر ہے ان V hirge number ت قبل کے چھے ہوئے فتوی اس معاملہ میں موجود میں پر سمی Who considered the king ن قبول کر علی ہے کہ ان لوگوں نے جہاد کے درست ہوئے اسلامان کا اوالوں کے جہاد کے درست ہوئے ا praying in the Royal mosque.

بن کی مہریں فتوی ن تجالی میں ان میں ۔ العضول في علي ب جان اور عنت بی باه

Delhie protected the and honor

christians

دلی میں ایک بہت بڑا کروہ مونویں اور ان کے تابعین کا با تقاکه وه ندېب کې رو سے معزول باد شاه د بی کو بهت برا اور تی مجھتے تھے ان کا بیہ عقیدہ تھاکہ دلی کی جن مسجدوں میں بادشاہ قبض و دخل اور ابتمام ہے ان معجدوں میں نماز در سے نہیں

) اور باد شاہ کو سرد اربتائے میں فتویٰ دیا ہو جن ہو کوں بی مہر ، فتوے پر چھالی گئی ہے ان میں سے بعضوں نے میسائیوں کو دی اور ان کی جان اور عزت کی حفاظت کی ان میں ہے کوئی ں لڑائی پر نہیں چڑھا، مقابلہ پر نہیں آیا۔ اگر واقع میں وہ ایسا مجھتے جیسا مشہور ہے تو یہ باتی کیوں کرتے غرض کہ میری

ے میں جمعی مسلمانوں کے خیال میں بھی شمیں آیا کہ باہم متعق persons. « hose soals are out ر غیرند بہت کے حاکموں پر جماد کریں اور جاہلوں اور مفیدوں کا Lutwa at Dallow م ڈال دیناکہ جہاد ہے، جہاد ہے اور ایک نعرہ حید ری بکارتے lives

بھرنا قابل اعتبار کے نہیں ہاں البتہ مسلمانوں کو جس قدر ناراضی باعتبار ندہب کے تھی اور جس سبب سے تھی وہ ہم آئندہ صاف بیان کریں گے۔ اس میں کچھ ٹنگ نہیں کہ ہندوؤں کی بہ نسبت مسلمانوں کو ہر ایک بات میں زیادہ تر ناراضی تھی اور بھی سبب ہے کہ مسلمان بہ نبت ہندوؤں کے بعض اصلاع میں زیادہ تر مفید ہوئے گوجن اصلاع میں کہ ہندوؤں نے فساد کیا وہ بھی کچھ

نوج میں ہرگز مشورہ اور پہلے سے صلاح درباب بغاوت

پہلے ہے نوج میں بغاوت کی صلاح نہ بھی previously league for outbreak.

کے نہ تھی۔ شخفیق بات ہے کہ باغیان فوج نے بعد بغاوت بھی تہمی اس بات کا آپس میں بھی ذکر نہیں کیا۔ ہاں بارک پور کے in واقعہ کے بعد اور خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ پنجاب میں تواعد جدید سکھانے کو متعدد بلٹنوں کے آ دمی جمع سمئے گئے، آپس میں بیہ صلاح ٹھیری اور اس پر اتفاق ہوا کہ جدید کارتوس تبھی استعال میں نہ لائیں گے اس وفت بھی اور کسی فتم کاارادہ اور نیت نہ تھی بلکہ بقینی سمجھتے ہتھے کہ سرکار اس بات کو موقوف کر دے گی اگرچہ میہ موقوف ہوا گر دسویں مئی سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد موقوفی ہے کچھ فایدہ اس فساد کے رفع ہونے میں جو ہو گیا تھا، نہ تھا اور وہ آگ اس قابل نہ تھی کہ ایس تدبیروں ہے بچھ سکتی۔

سلے ہے فوج باغی ک باوشاہ و بلی سے سازش eague between army and the epoy or nonommissioned Officer may have cen his disciple.

فوج ماغی کا پہلے ہے ولی کے معزول باد شاہ ہے سازش کرنا محض بے اصل ہے دلی کے بادشاہ کو کوئی شخص ولی اور مقدی نہیں سمجھتا تھا اس کے منہ پر لوگ اس کی خوشامہ کرتے تھے اور vas there any بینے پیچے ہنتے تھے۔ لوگ اس کے مرید ہوتے تھے کسی فایدہ کی نظر -Ex سے نہ بطور اعتقاد۔ کچھ عجب شیس کہ کسی بلٹن کا کوئی تلک یا mprobable that soe صوبیدار بھی مرید ہوا ہو گر اس بات کو سازش بغاوت ہے کچھ بھی علاقہ نمیں ہے بلاشیہ فوج باغی دلی یر جمع ہو گئی مگر جب اس

نے سرکار سے بگاڑی تھی تو دلی کے بادشاہ کے سوا ایہا اور کون شخص تفاکہ جس کی طرف نوج رجوع کرتی۔ اس میں کچھ پہلے ہے سازش کی حاجت نہ تھی بلاشبہ جو ہیئت باد شاہ دلی کی سرکار نے بنا ر کھی تھی وہ بیشہ نامناسب اور قابل اعتراض کے تھی اور جناب لارڈ الن برا صاحب بمادر نے جو تجویز کی تھی وہ بیتک لائق منظوری کے تھی بلکہ اس سے زیادہ عمل در آمد کرنا واجب تھا بیتک دلی کا باد شاہ بھوبل میں کی ایک چنگاری تھاجس نے ہوا کے زور ہے اڑ کرتمام ہندوستان کو جلا دیا۔

ہندوستانیوں کا یجسلنٹر کونسل میں اسلی سبب

a native as a member Conneil was sutbreak.

به بات بهت ضرور تغمی The importance of such and admission discused

اصلی سبب اس فساد کامیں تو ایک ہی سمجھتا ہوں باقی جس قدر اسباب ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں اور پیہ سمجھ میری کچھ و ممی اور قیای ہی نہیں ہے بلکہ اکلے زمانہ کے بہت ہے عقلندوں کی رائے کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے اور تمام مصنفین پر تیل The non-admission ol

into the Legislative اس باب میں میرے طرف دار ہیں اور تمام Legislative اس باب میں میرے طرف دار ہیں اور تمام تاریخیں یورپ اور افریقہ کی میری رائے کی صداقت پر بہت original cause of the

> سب لوگ تتلیم کرتے جلے آئے میں کہ واسطے اسلوبی اور خولی اور پائیداری مورنمنٹ کے مداخلت رعایا کی حکومت ملک میں واجبات سے ہے حکام کو بھلائی یا برائی تدبیر کی صرف ہو گوں ے معلوم ہوتی ہے ہیٹزاس ہے کہ خرابیاں اس ورجہ کو بینجیں که پیمرجن کاعلاج ممکن نه ہو (شعر)

> مردشه شايد محرفتن عيل جو برشد نشايد مخش به بيل اور بدیات نمیں حامل ہوتی جب تک کہ مداخلت رعایا ی حلومت ملك مين نه بهو على الخصوص الأرك كور تمنث كو جو غير ملك ك رہے والے تھے اور زیمب اور رواج اور راہ و رسم اور طبیعت اور عادت بھی اس ملک سے مخلف رکھتے تھے اس بات یر خیال رلمنا

واجبات سے تھا گور نمنٹ كا انظام اور اس كى خولى اور اسلوبى اور یائداری ملکی اطوار اور عادات کی واقفیت اور پھراس کی رعایت پر موقوف ہے کیونکہ اگل تاریخوں کے دیکھنے سے جو در حقیقت ایک روزنایحه هے، عادات اور خیالات اور اطوار مختلف نوع انسان کا معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی عاد تیں اور خیالات اور اطوار موافق تھی عقلی قاعدہ کے حاصل نہیں ہوئیں ہیں بلکہ ہرایک ملک اور قوم میں محسب انفاق ہو گئی ہیں۔ پس قواعد گور نمنٹ ان اوضاع اور اطوار پر موقوف ہیں نہ میہ کہ وہ اوضاع اور اطوار اور عادات قواعد گور نمنث یر اور ای بات میں گور نمنٹ کی پائداری اور قیام ہے کیونکہ جب تک وہ عاد تیں اور اخلاق رعایا کے دل میں مستحکم اور مبنزلد خاصیت انانی کے ہو گئی ہیں اس وقت تک ان کے برخلاف کرنا صرت خاصیت انسانی کے برخلاف کرنا اور سب کو زنجیدہ رکھنا ہے کیا ہم بھول جائیں کے بنگل کی اس بے انظامی کی حالت کو جو سنہ ١٤٦٥ء میں برونت تفویض ہونے دیوانی بنگلہ بہ سمینی انگریز مبادر ای ناوا تفیت کے سب ہوئی تھی باوصف کہ جان کلارک مار تمن صاحب كى تاريخ بم كوات ياد ولارى ب اوركياياد ندرب كى بم كووه خوبی جو بنگال میں ارڈ سنتک صاحب بمادر کی زبان دانی اور ملکی راہ و رسم کی وا تفیت سے حاصل ہوئی ہمی-

بلاشبہ پارلیمنٹ میں ہندوستان کی رعایا کی مافلت غیر ممکن اور بے فایدہ محض تھی گر لیجس ایشٹ کونسل میں مرافلت نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی ہیں میں ایک بات ہے جو جڑ ہے تمام ہندوستان کے فساد کی اور جتنی باتیں اور جمع ہوتی گئیں وہ سب اس کی شاخیں فساد کی اور جمع ہوتی گئیں وہ سب اس کی شاخیں

يں-

یں ہم یہ نمیں کتے کہ ہمارے گور نمنٹ نے مکی طالات اور اطوار دریافت کرنے میں کوشش نمیں کی بلکہ ہم اس کے بدل مقر

میں اور بعض قوانین گور نمنٹ اور ہدایات بورڈ آف ریونیو اور انزبل نامن صاحب کے ہدایت نامہ ملل کو اس کا گواہ سجھتے ہیں گر اس میں کچھ شک نمیں کہ رعایا کے حالات اور عادات اور خیالات اور اور اطوار اور طبیعت اور طینت اور لیاقت کے دریانت کرنے میں توجہ نمیں کی بلاشبہ ہمارے گور نمنٹ کو نمیں معلوم تھا کہ ہماری رعیت پر دن کیما گزر تا ہے اور رات کس مصبت کی آتی ہے اور وہ دن بدن کس غم اور مصیبت میں پڑتے جاتے ہیں اور کیا کیا رنج روز بروز ان کے دل میں جمتے جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ اور کیا کیا رنج روز بروز ان کے دل میں جمتے جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ ہمت کھڑت سے جمع ہوگئے تھے اور ایک ادفیا تحریک سے دفعت ایر

ای سبب سے رعایا کا من مور نمنٹ پر نہ کھا، اور مور نمنٹ کا نیک اراد ہ ہندوستانیوں پر خام نہ ہوا بلکہ بر عکس سمجھا رہا

the non-admission of such a member proced to hinderance to he development of the godd feelling of the lindian subject towards the Govt, and of their good attentions towards them, on the contrary, contrary effects were noduced

فی نفسہ اچھی تھیں یا بری مزیادہ تر ان کے غلط خیالات کو تقویت دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ سے نوبت بینچ گئی کہ رعایا ہندوستان کی ہارے گورنمنٹ کو میٹھے زہراور شد کی چھری اور مھنڈی آنچ کی مثال دیا کرتی تھی اور پھراس کو اپنے دل میں پچے سمجھتی تھی اور میہ جانتی تھی کہ اگر ہم آج گور نمنٹ کے ہاتھ سے بچے ہوئے ہیں تو کل نہیں اور کل ہیں تو پرسوں نہیں اور کوئی شخص ان کے حالات کو بوجھنے والا اور کوئی تدبیران کی اس غلط خیال کو دور كرنے والى نه تھى جَبَله رعايا كأكور نمنث كے ساتھ بيہ طال ہو جو ولی دشمن کے ساتھ ہونا جاہئے تو پھر کیا توقع ہو سکتی ہے وفاد اری کی الیمی گور نمنٹ کو الیمی رعایا سے اور جبکہ ہمارے گور نمنٹ د رحقیقت الیمی نه تقی تو ان غلط خیالات کا ہندوستانیوں کے دل میں جمنااور جو رہے کہ ان کے دل پر تھااس کاعلاج نہ ہونا صرف ای سبب سے تھاکہ لیحس لیٹٹ کونسل میں ہندوستانی شریک نہ ہتھے اگر ہوتے تو ہیر سب باتیں رفع ہوتی جاتیں اب اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف میں ایک بات ہے جس نے اپنی بہت می شاخیں پیدا کر کرتمام ہندوستان میں بے جافساد کر ویا۔

یہ مت کو کہ ہمارے گور نمنٹ نے چھاپہ خانوں میں سوائے
کالی اور افترا اور جن باتوں نے فقنہ یا سرکشی وقوع میں آئے اور
سب امورات کے چھاپ کی اجازت دی تھی اور قانون جاری
ہونے سے پہلے مشہور کیا جاتا تھا اور ہر شخص کو اس پر عذرات پیش
کرنے کا افقیار تھا کیونکہ یہ امور ان بڑی عظیم الثان باتوں کے علاج
کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، محض ناکانی بلکہ محض بے فلیدہ تھی۔
اور ہم نہیں چاہتے کہ اس مقام پر ہم سے یہ گفتگو کی جائے
کہ ہندوستانیوں کا جو نمایت جاتل ہیں اور بے تربیت کیجس یشف
کونسل میں شریک ہوناکس طرح ہوتا اور کیا قاعدہ ہندوستانیوں کے

شرکت کا نکانا اور اگر رعایا ہندوستان کو مثل پارلیمنٹ کے لیجس
ایشن کونسل میں مرافلت دی جاتی تو طریقہ ان کے انتخاب کا کیا ہوتا
اور اس میں بہت م مشکلیں پیش آتیں کیونکہ اس مقام پر ہم کو
صرف انتا ثابت کرنا ہے کہ یہ بات گور نمنٹ کے لئے بہت اچھی
اور پر ضرور تھی اور ای کے نہ ہونے کے سب یہ فساد بریا ہوئے
اور طریقہ مرافلت رعایا کی بابت ہماری علیحدہ رائے ہے اس کو دیکھنا
عامیے اور جو بحث ہو، وہال کرنی چاہے۔

ر من کا ہونا یا نج اصول پر منی ہے The outbreak of Rebellion proceeded from the following five causes.

یہ نقص جو ہمارے گورنمنٹ میں تھا اس نے تمام ہندوستان کے حالات میں سرایت کی اور جس قدر اسباب سرکشی کے جمع ہو گئے گو وہ ای ایک امریر متفرع میں گرغور کرکے سب ا کواحاطہ میں لایا جائے تو پانچ اصول پر مبنی ہوتے ہیں۔

اول: غلط فني رعايا يعني برعكس مجمنا تجاويز كور نمنث كا-

دوم: جاری ہونا ایسے آئین اور ضوابط اور طریقه حکومت کا جو ہندوستان کی حکومت اور ہندوستانوں کی علوات کے مناسب نہ تھے یا معنرت رسانی کرتے تھے۔

سوم: تاواتف رہا گور نمنٹ کا رعایا کی اصلی عالات اور اطوار اور علیا ملک عالات اور اطوار اور علوات اور ان مصائب سے جو ان بر گزرتی تھیں اور جن سے رعایا کاول گور نمنٹ سے بعثا جاتا تھا۔

جہارم: ترک ہونا ان امور کا ہمارے گور نمنٹ کی طرف ہے جن کا بجا لانا ہمارے گور نمنٹ کی طرف ہے جن کا بجا لانا ہمارے گور نمنٹ پر ہندوستان کی حکومت کے لئے واجب اور لازم تھا۔

بنجم: بدانظای اور ب اہتمای فوج کی۔

اب ہم ان پانچوں اصل کی تنعیل اور اس کی ہر ہر شاخ کو جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ وہاللہ التوفیق!

#### اصل اول

## غلط فنمى رعايا بعني برعكس سمجھنا تنجاويز گورنمنٹ كا

اس مقام پر جتنی باتیں ہم بیان کرتے ہیں ان سے ہمارا یہ اول غلط نئی رعایا ہے۔۔۔
Firstly--
Misuderstanding on مطلب نہیں ہے کہ ورحقیقت ہمارے گورنمنٹ میں یہ باتیں on مطلب نہیں ہے کہ ورحقیقت ہمارے گورنمنٹ میں یہ باتیں الله علم مطلب ہے کہ لوگوں نے یوں غلط سمجما اور سرکشی کا اسمبر ہوگیا اگر ہندوستانی آ دمی بھی کیجس لیٹف کونسل میں راضلت رکھتے تو یہ غلط فنمی واقع نہ ہوتی۔

مداخلت نہ ہی کچھ شبہ نہیں کہ تمام لوگ جابل اور قابل مداخلت نہ ہی کچھ شبہ نہیں کہ تمام لوگ جابل اور قابل مداخلت نہ ہی کچھ شبہ نہیں کہ تمام کو رخمنٹ کا دلی مور اور اعلیٰ اور اونیٰ یقین جانے تھے کہ ہمارے گور نمنٹ کا دلی اور اونیٰ یقین جانے تھے کہ ہمارے گور نمنٹ کا دلی اور اور کیا ہندو اور رسم و رواج میں مداخلت کرے اور سب اور اپنے ملک کی رسم و رواج لا ڈالے پر ذاتی اور سب سے ہوا سبب اس سرکشی میں

بی ہے۔

وعظ کو پھیلا کر نوکریوں کا لائج دے کر لوگوں کو بے دین کر دیں
گے۔ سنہ ۱۸۳۷ء کی قحط سالی میں جو پیٹیم لڑکے کم عمر عیسائی کئے
گئے وہ تمام اصلاع ممالک مغربی شالی میں ارادہ گور نمنٹ کے
ایک نمونہ گئے جاتے ہے کہ ہندوستان کو اس طرح پر مفلس اور
مختاج کرکر اپنے نہ بب میں لے آئیں گے۔ میں بچ کتا ہوں کہ
جب سرکار ازیل ایسٹ انڈیا کمپنی کوئی ملک فتح کرتی تھی،
ہندوستان کی رعایا کو کمال رنج ہوتا تھا اور یہ بھی میں بچ کتا
ہوں کہ منشا اس رنج کا اور کچھ نمیں ہوتا تھا بجراس کے کہ لوگ
جائے تھے کہ جوں جوں اختیار ہمارے گور نمنٹ کا زیادہ ہوتا
جائے گاویسے ویسے ہمارے نہ بب اور رسم درواج میں زیادہ تر

ہمارے گورنمنٹ کی ابتدائے حکومت بندوستان میں انفتگو نہ بن نفتکو بہت ہونی

Keligious discussions فرمب کی بہت کم تھی روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور اس زمانہ میں Religious discussions being carried to a great height during بدرجہ کمال بینچ گئی۔ اس میں پچھ شک شیس کہ ہمارے گور نمنٹ great height during

the present time

کو ان امور میں پچھ مداخلت نہ تھی گر ہر قمخص سے سمجھتا تھا کہ سے مب معاملہ بموجب تھم اور بموجب اشارہ اور مرضی گور نمنٹ ہوتے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ گور نمنٹ نے بادری صاحبوں کو بمندوستان میں مقرر کیا ہے۔ گور نمنٹ سے بادری صاحب تنفون باتے ہیں گور نمنٹ اور حکام انگریزی ولایت زاجو اس ملک میں نوکر ہیں وہ بادری صاحبوں کو بہت سارہ بید واسطے خرج نے اور کام ماتبوں کو بہت سارہ بید واسطے خرج نے اور کام ماتبوں کو بہت سارہ بید واسطے خرج نے اور کام کی بہت سارہ بید واسطے خرج نے اور کام کی بہت سارہ بید واسطے خرج نے اور کی بین اور ہم طرح ان کے مدد کار اور معاون کی بہت بین اور ہم طرح ان کے مدد کار اور معاون

اللهم متعدد قا المشنائ طريقه استا

The Covenanted Offic is issumed the Missioner Junctions

ہیں۔ اکثر نکام متعد اور افسران فوج نے اپنے تابعین سے نہ ہب کی مفتکو شروع کی تھی بعضے صاحب اپنے ملاز مین کو تھم دیتے تھے کہ مفتکو شروع کی تھی بعضے صاحب اپنے ملاز مین کو تھم دیتے تھے کہ ہماری کو تھی پر ان کو بادری صاحب کا وعظ سنو اور ایبا ہو او تا تھا غرض اس بات نے ایسی ترتی پکڑی تھی کہ کوئی فینمس نے

نہیں جانتا تھا کہ گور نمنٹ کی عملد اری میں ہمارا یا ہماری اولاد کا ندہب قائم رہے گا۔

پادری صاحبوں کا وعظ Preaching of Gospel by Missionaries.

یادری صاحبوں کے وعظ نے نئی صورت نکالی تھی۔ تکرار ند بهب کی کتابیں بطور سوال جواب چینی اور تقسیم ہونی شروع the ہو کیں ان کتابوں میں دو سرے نہیب کے مقدس اوگوں کی نبت الفاظ اور مضامین رنجده مندرج ہوئے۔ ہندوستان میں وستور وعظ اور کتھا کا ہیہ ہے کہ اینے اپنے معبدیا مکان پر بیٹھ کر کتے ہیں جس کا دل جاہے اور جس کو رغبت ہو وہاں جاکر ہے۔ بادری صاحبوں کا طریقہ اس کے برظاف تھا، وہ خود غیر نہب کے مجمع اور تیرت گاہ اور میلہ میں جاکر وعظ کہتے ہتے اور کوئی مخص صرف حکام کے ڈر سے مانع نہ ہو تا تھا بعض ضلعوں میں بیر رواج نکلاکہ یادری صاحبوں کے ساتھ تھانے کا ایک چیڑای جانے لگا۔ یاد ری صاحب وعظ میں صرف انجیل مقدس بی کے بیان پر اکتفانسیں کرتے تھے بلکہ غیر ند بہ کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو بہت برائی ہے اور بتک سے یاد کرتے تھے جس سے سننے والوں کو نمایت رنج اور دلی تکلیف پینجی تھی اور ہارے گورنمنٹ سے ناراضی کا جج لوگوں کے ول میں بویا جاتا

مشنری سکول بہت جاری ہوئے اور اس میں ذہبی تعلیم مشنری سکول بہت جاری ہوئے اور اس میں ذہبی تعلیم مشنری سکول اللہ و ا

کے موافق جواب ویے تھے۔ اس پر ان کو انعام ملا تھا۔
اتوں سے رعایا کاول ہمارے گور نمنٹ سے پھر آجا آ تھا۔
یہاں ایک برااعتراض یہ پیدا ہو آئے کہ اگر لوگ اس تعلیم
سے ناراض تھے تو اپنے لڑکوں کو کیوں داخل کرتے تھے۔ اس بات
کوعدم ناراضی پر خیال کرنا نہیں چاہئے بلکہ یہ ایک بڑی دلیل ہے۔
مندوستان کے کمل خراب حال اور مفلس اور نمایت تک اور تباہ
مال ہو جانے پر یہ صرف ہندوستان کی محاجی اور مفلس کا باعث تھا
کہ لوگ اس خیال سے کہ ان اسکولوں میں داخل ہو کر ہماری اولاد
کو پچھ وجہ معیشت اور روزگار حاصل ہوگا ایس خت بات کو جس
سے بلاشہ ان کو دلی رنج اور روحانی غم تھا گوارا کرتے تھے، نہ
رضامندی ہے۔

ريماتي مكاتيب Village schoots.

دیماتی کمتوں کے مقرر ہونے سے سب لوگ بقین سیمے
تھے کہ صرف عیمائی بنانے کو یہ کتب جاری ہوئے ہیں۔ پرگنہ
وزیٹر اور ڈپٹی انپکڑ جو ہر ہر گاؤں اور قصبہ میں لوگوں کو نصیحت
کرتے پھرتے تھے کہ اپنے لڑکوں کو کمتبوں میں داخل کرو۔ ہر ہر
گاؤں میں کالا پادری ان کا نام تھاجس گاؤں میں پرگنہ وزیٹریا ڈپٹی
انپکڑ پہنچا اور گنوارں نے آپس میں چر چاکیا کہ کالا پاوری آیا،
انپکڑ پہنچا اور گنوارں نے آپس میں چر چاکیا کہ کالا پاوری آیا،
کوشان بنانے کو بٹھاتے ہیں اور فیمیدہ آدی اگرچہ یہ نمیں سیمے
کوشان بنانے کو بٹھاتے ہیں اور فیمیدہ آدی اگرچہ یہ نمیں سیمے
کوشان بنانے کو بٹھاتے ہیں اور فیمیدہ آدی اگرچہ یہ نمیں سیمے
کوشان بنانے کو بٹھاتے ہیں اور مسیات سے بالکل ناواتف ہو
اور مسائل اور اعتقادات اور رسمیات سے بالکل ناواتف ہو
جا کیں گروں سیمائی بن جا کیں گے اور یوں سیمجھتے تھے کہ
جا کیں گردے ناکہ آئدہ کو عیمائی نہ بہ پھیل جائے۔ اکثر اضلاع

شرقی ہندوستان میں ان مکتبوں کا جاری ہونا اور لڑکوں کا داخل ہوناصاف محکما ہوا اور کہہ دیا کہ گورنمنٹ کا حکم ہے کہ لڑکوں کو داخل کیا جائے۔

اڑکیوں کے سکول کا اجرا The introduction emale education.

لڑکوں کی تعلیم کا بہت چرچا ہندوستان میں تھا اور سب
یقین جانے تھے کہ سرکار کا مطلب ہے ہے کہ لڑکیاں اسکولوں میں آ
آئیں اور تعلیم پائیں اور بے پردہ ہو جائیں کہ بیہ بات حد سے
زیادہ ہندوستانیوں کو ناگوار تھی بعض بعض اضلاع میں اس کا
نمونہ قائم ہو گیا تھا۔ پرگنہ وزیٹراور ڈپٹی انسپکڑیہ بیجھتے تھے کہ اگر
ہم سعی کرکر لڑکیوں کے ملتب قائم کردیں گے تو ہماری بڑی نیک
نای گور نمنٹ میں ہوگی۔ اس سبب سے وہ ہر طرح پر بطریق جائز
ہ و ناجائز لوگوں کو واسطے قائم کرنے لڑکیوں کے مکتبوں کے فہمائش
و ناجائز لوگوں کو واسطے قائم کرنے لڑکیوں کے مکتبوں کے فہمائش
اور این غلط خیالات کاان کو یقین ہو تا جاتا تھا۔

ہوے کالجوں میں طریقہ تعلیم کا تبدیل Alterations intl sual system

Alterations inthe sual system of ducation in large olleges.

بڑے بڑے کالج جو شہروں میں مقرر تھے، اول اول گو ان

ہوے بھی کچھ کچھ وحشت لوگوں کو ہوئی تھی۔ اس زمانہ میں شاہ
عبدالعزیز جو تمام ہندوستان میں نمایت نامی مولوی تھے، زندہ for
عبدالعزیز جو تمام ہندوستان میں نمایت نامی مولوی تھے، زندہ
تھے۔ مسلمانوں نے ان سے نتوئی پوچھا انہوں نے صاف جو اب
ویا کہ کالج انگریزی میں جانا اور پڑھنا اور انگریزی زبان کا سیکھنا
موجب نہ بہب کے سب ورست ہے اس پر سینکڑوں مسلمان
کالجوں میں داخل ہوئے گر اس زمانہ میں کالجوں کا حال ایبانہ تھا
ملکہ ان میں تعلیم کا سررشتہ بہت اچھا تھا۔ ہر قتم کے علوم فاری
اور عربی اور سنسکرت اور انگریزی پڑھائے جاتے تھے۔ فقہ اور
مدیث اور علم اوب پڑھانے کی اجازت تھی۔ فقہ میں امتحان
مدیث اور علم اوب پڑھانے کی اجازت تھی۔ فقہ میں امتحان
ہو تا تھا، سندیں ملتی تھیں۔ کسی طرح کی ترغیب نہ بھی نہ تھی۔
مدرس بہت ذی عزت اور معتبراور مشہور اور ذی علم اور پر بیز

مقرر ہوتے تھے گر آخر کو بیہ بات نہ رہی قدر عربی کی بہت کم کی اور فقه و حدیث کی تعلیم یکسرجاتی رہی۔ فاری بھی چنداں ل لحاظ نہ رہی۔ تعلیم کی صورت اور کتابوں کے رواج نے یه بیر تغیر بکڑی ارد و اور انگریزی کارواج بهت زیاده مواجس اً، سبب وہی شبہ کہ گور نمنٹ کو ہندوستان کے غربی علوم کا روم کرنا منظور ہے، قائم ہو گیا۔ مدرس لوگ معتبراور ذی علم رہے وہی مدرسہ کے طالب علم کہ جنہوں نے ایمی تک اوگوں آ تھوں میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا، مدرس ہونے لگے اس کئے امدرسوں کا بھی وہی حال ہو گیا۔

ورباب التحقاق نوكري

Proclamation ont he appointments. prefernce to undid acs.

او هر تو دیماتی مکاتیب اور کالجوں کا بیہ حال تھا کہ ان پر ب کو شبه رواج دینے ند بہب عیسائی کا ہو رہاتھا کہ د فعتا پیش گاہ رنمنٹ سے اشتہار جاری ہوا کہ جو شخص مدرسہ کا تعلیم یافتہ کا اور فلال فلال عوم اور زبان انگریزی میں امتحان دے کر subject of admitting ریافتہ ہوگا وہ نو آری میں سب سے مقدم سمجھا جائے کا۔ چھوٹی taglish students to : فی نوکریاں بھی ڈپٹی انسپکٹروں کے سرمیفکیٹ پر جن کو ابھی تک انسان ب لوگ کالا یاد ری سبحت جاتے ہے ، منجصر ہو تنگیں اور ان غلط لات کے سبب او کوں کے وال پر ایک تم کا بوجھ پڑ کیا اور سب ول میں ہماری کورنمنٹ سے نارامنی پیرا ہو گئی اور لوک ہی ہے کہ ہندوستان کو ہر طرح بے معاش اور مختاج کیا جاتا ہے کہ نبور ہو کر رفتہ رفتہ ان موں کی نہ ہی باتوں میں تغیرو تبدیل ہو

الميل حانون من التقاط الل وشرب ای زمانہ میں بعض اسلاع میں جویز ہوئی کہ قیدی جیل وں میں ایک شخص کے ہاتھ تا بکا زوا کھا نمیں جس سے ہندووں

المرب بالكل جايا ربتا تها، مسلمانوں أنه مرب من أربيه يجم الله الله مسلمانوں أنه مرب من الله الله الله الله الله مان شیں آیا تھا تکرا ان کا رنج سب کے دل پر تھا کہ سر کار ہر  $[\ln ]_{\sim}$ 

بادری صاحبان ای ایم منڈ کی چٹھیات کا

The circulation of Mr rom Calcutta.

ایک کاند بہب لینے یر آمادہ اور ہر طرح پر اس کی تدبیر میں ہے۔ یہ سب خرابیاں لوگوں کے دلوں میں ہو رہی تھیں کہ و فعتنا سند ۱۸۵۵ء میں یاوری صاحبان ای ایڈ منڈ نے دارالامارہ كلكته سے عموماً اور خصوصاً سركارى معزز نوكروں كے ياس چھياں بجیجیں جن کا مطلب بیہ تھا کہ اب تمام ہندوستان میں ایک Edmond's letters عملداری ہو گئی۔ تار برقی سے سب جگہ کی خبرایک ہو گئی، ریلوے ، سروک سے سب جگہ کی آ مدور دنت ایک ہو گئی۔ ندہب بھی ایک جائے اس لئے مناسب ہے کہ تم لوگ بھی عیسائی ایک ند بہب ہو جاؤ میں سے کہتا ہوں کہ ان چٹھیات کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آ تھوں میں اند جرا آگیا، پاؤں تلے کی مٹی نکل گئی سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے مختظر تھے وہ وقت اب آگیا۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اول ان کو کرشان ہونا پڑے گا اور پھرتمام رعیت کو سب لوگ بیٹک سمجھتے سے کہ یہ چھیات گورنمنٹ کے تھم سے آئیں ہیں، آپس میں ہندوستان لوگ اہلکاران سرکاری سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس بھی چھی آئی! اس کامطلب سے ہو آتھاکہ تم بھی بسب لالیے نوكرى كے كرشان ہو گے۔

> ان چھیوں نے یہاں تک ہندوستانی المکاروں کو الزام لگایا کہ جن کے پاس چھیاں آئی تھیں وہ مارے شرمندگی اور بدنای کے چھیاتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ جارے یاس تو نہیں آئی۔ لوگ جواب دیتے تھے کہ اب آجائیں گی۔ کیاتم سرکار کے نوکر نہیں ہو اگر بچ بوچھو تو یہ چھیاں تمام ہندوستانیوں کے غلط شبہات کو پکا اور منتکم کرنے والی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے کر دیا اور اس کے منانے کو کوئی تدبیر کارگر نه ہوئی۔

مچھ عجب نہ تھا کہ ای زمانہ میں کچھ برہمی اور تھوڑا بہت

او ملک میں شروع ہوجاتا چنانچہ اس وقت کے حالات سے ظاہر و تا ہے گر جناب معلی القاب نواب لیفٹیننٹ گورنر بہاور بنگال نے سے جلد خبرلی اور ایک اشتمار جاری کیا جس سے فی الجملہ لوگوں کے اول میں تعلی ہوئی اور وہ اضطرار جو ہوگیا تھا موجیما ہوا گر جیسا کہ اہتے وییا قلع اور قع اس کانہ ہوا۔ لوگ سمجھے کہ بالفعل سے بات ہوقوف ہوگئی۔ پھر بھی قابو کے وقت پر جاری ہو گی۔ پاردی ماحبان ای ایڈ منڈ کی چھی اور نواب معلی القاب لیفٹینٹ گورنر ماحبان ای ایڈ منڈ کی چھی اور نواب معلی القاب لیفٹینٹ گورنر ماحبان ای ایڈ منڈ کی چھی اور نواب معلی القاب لیفٹینٹ گورنر ماحب بال کا اشتمار آخر کتاب میں مندرج ہے، وہاں دیکھو۔

مسلمانوں کو مداخلت امور ند ہی سے زیادہ رنج ہونا اور اس کا سبب

The interference in religious matter more repugnant to the feelings of the Mahomedans, and its causes.

ان سب باتوں سے مسلمان بہ نبت ہنود کے بہت زیادہ اراض نتھے۔ اس کا سبب میہ ہے کہ ہندو اینے ندہب کے احکام بطور رسم و رواج کے اوا کرتے ہیں نہ بطور احکام نہ ہب کے ان کواینے ند ہب کے احکام اور عقائد اور وہ دنی اور اعتقادی باتیں ن پر نجات عاقبت کی موافق ان کے ند بب کے منحصر ہے، مطاق the تعلوم نہیں ہیں اور نہ ان کے بر تاؤ میں ہیں۔ اس سبب ہے وہ ا پنے ند بہب میں نمایت ست اور بجزان رسمی باتوں کے اور کھانے پینے کے پر ہیز کے اور کسی نہ ہی عقیدہ میں بختہ اور متعضب نہیں ہیں۔ ان کے مامنے ان کے اس عقیدہ کے جس کا دل میں اعتقاد چاہے، برخلاف ماتیں ہوا کریں ان کو پچھ غصہ یا رنج نہیں آتا۔ برظاف مسلمانوں کے وہ اپنے ند بہب کے عقائد بموجب جو باتیں کہ ان کے ندہب میں نجات دینے والی اور عذاب میں ڈالنے دالی میں، بخوبی جانتے میں اور ان احکام کو نہ ہی احکام اور خد اکی طرف کے احکام سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس سب سے اپنے نہ ہب میں پختہ اور متعضب ہیں۔ ان وجوہات سے مسلمان زیادہ تر ناراض تھے اور ہندوؤل کی بہ نبت زیادہ تر فساد میں ان کا شريك مونا قرين قياس تفاچنانچه يمي موا بلاشبه جنتني كور نمنث كي

مداخلت سی نربب میں خلاف تواعد ملک داری ہے ویہا ہی سمی ند بہب کی تعلیم کو روکناعلی الخصوص اس ند بہب کے جس کو وہ حق بھتے ہیں، برخلاف اور بے جاہے مگر ہمارا مطلب صرف اتا ہے کہ باوجود مکہ ہماری گور نمنٹ ایس ہی ہے مگر کام اس طرح پر ہوئے کہ رعایا کا پیہ غلط شبہ رفع نہ ہوا۔

اصل دوم

جارى مونااليك أثين اور ضوابط اور طريقه

حکومت کاجو ہندوستان کی حکومت اور

ہندومتانیوں کی عادات کے مناہب نہ تھے

دوم اجرائے ضوابط آتين نامناسب

Secondly--The promulgation laws objectionable and procedures.

ا یکٹ ۲۱ سنه ۱۸۵۰ء

Act 21 of 1850.

ایکث ۱۵ سنه ۱۸۵۲ء Act 15 of 1856.

لیمس کیفٹ کونسل ہے بھی امور نیمبی میں مراخلت ہوئی۔ ایک ۲۱ سنه ۱۸۵۰ء صاف ند ہی قواعد پر خلل انداز تھا۔ پھراس ا مکٹ سے ایک بیر بر ممانی لوگوں کو تھی کہ بیر ایکٹ خاص واسطے of ترغیب عیمائی ند بہب قبول کرنے کے جاری ہوا ہے کیونکہ رہے بات ظاہر تھی کہ غیر نہ ہب کا کوئی آ دمی ہندوؤں میں شامل نہیں ہو سکتا يس ہندو تواس قانون کے مفادے محروم تھے۔ غيرند بہب كا آدمى اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو اپنے ند بہب کی رو سے جو اس نے اختیار کیا ہے، اینے مورثوں کا متروکہ جو غیرند ہب میں تھے، لیما منع ہے بیں کوئی نومسلم بھی اس ایکٹ سے فایدہ نہیں اٹھا سکتا تھا البت عيمائي نرجب جس نے قبول كيا ہے، وہ فايدہ مند ہو سكتا تھا۔ اس سبب ہے ہوگ خیال کرتے تھے کہ علاوہ مرا خلت نہ ہی کے اس ایک سے صاف ترغیب ہے۔ ا یکٹ ۱۵ سند ۱۸۵۱ء درباب بیوہ ہنود کے رسوم ندہی میں

Marfat.com

ظل ڈالٹا تھا گو اس میں بڑی بڑی بحثیں ہو ئیں اور یوستہ بھی لئے گئے گر ہندولوگ جو ند ہب سے زیادہ پابند رسم و رواج کے بیں اس ایکٹ کو نمایت ناپند کرتے تھے بلکہ باعث اپنی ہتک عزت اور بربادی خاندان کا جانے تھے اور یوں بدگمانی کرتے تھے کہ یہ ایکٹ اس مراد سے جاری ہوا ہے کہ ہندو کی ہو ئیں خود مختار ہو جائیں اور جو چاہیں سوکرنے لگیں۔

عورتوں کی فعل مختاری

Giving liberty females.

ضابطہ عورتوں کی قعل مختاری کا جو فوجد اری عد التوں میں

جاری تھا، کس قدر ہندوستانیوں کی عزت اور آبرو اور رسم و 10 رواج میں نقصان پنچا تا تھا۔ منکوحہ عور تیں تک نوجداری سے نعل مختار ہوگئیں۔ ولیوں کی ولایت عورات پر سے اٹھ گئی اور یہ باتیں صرح ند ہو بنی مدالت پر جو باتیں صرح ند ہو باتی مدالت پر جو کا تدارک حوالہ کیا گیا تھا بلاشیہ ناکانی اور بے فایدہ تھا اور جس کا تدارک جوالہ کیا گیا تھا بلاشیہ ناکانی اور بے فایدہ تھا اور جس کے بت کافی الفور تدارک ہو نا ازروے ند ہمیں ڈالا گیا تھا کہ زیادہ تر فداد سے برپا ہو تا تھا۔ ویوانی کی ڈگریات بابت ولا پانے زوجہ کے سے برپا ہو تا تھا۔ ویوانی کی ڈگریات بابت ولا پانے زوجہ کے سے برپا ہو تا تھا۔ ویوانی کی ڈگریات بابت ولا پانے زوجہ کے سے بی کم نقیل ہوئی ہوں گی۔ اکثر مقد بات ایسے نظیں کے کہ دو دو و تین تین نی کم نقیل ہوئی ہوں گی۔ اکثر مقد بات ایسے نظیں کے کہ نوز دی اس سے۔

بعض قوانین خلاف ندنب باوصف متحد المذنب نوین متخاصمین

The promulgation of certain acts in cases wherein the parties are of one religion.

چند ایک اور قانون ایسے ہیں کہ جن کی روست باو مف فعد المذہب ہونے متحاصمین کے برخلاف ان کے ندہب کے قد المذہب ہونے متحاصمین کے برخلاف ان کے ندہب کے قدمات دیوانی عدالت سے فیمل ہوتے ہے۔ ہمارا یہ مطلب میں ہے کہ ہمارے گور نمنٹ کسی فدہب کی طرف داری کرے۔ مختلف فدہب ہونے کی صورت میں بلاشبہ انصاف کا لحاظ کرے۔ مختلف فدہب ہونے کی صورت میں بلاشبہ انصاف کا لحاظ کے برخلاف دونوں فرہبوں کے یا دونوں ایل مقدمہ کے معاہدہ کے برخلاف نہ ہو الاجب طرفین متحد المذہب ہیں تو

#### Marfat.com

ضرور ہے کہ انہی کے نہ ہب یا انہی کے رسم و رواج کے مطابق مقدمات حقوق متعلقه دیوانی کے فیصل ہوں۔

صبطی اراضی لا خراج. Mooafees.

الارۋ مشرو اور ڈیو ک : في و تنگنن صاحب كا

Ther extinguishing Inative states to

And according to The making them all enemies

قوانين طبطي اراضيات لاخراج جس كا آخر قانون ٢ سنه resumptionof معنرتها، منبطی اراضیات بندومتان کو نمایت معنرتها، صبطی اراضیات نے جس قدر رعایا ہندوستان کو ناراض اور بدخواہ ہمارے ئور شنٹ کاکر دیا تھااس ہے زیادہ اور کسی چیزنے نہیں آیا تھا۔ يج فرمايا تقالار و منرو اور ويوك آف وانتكنن ساحب مماد يث أ. سنبط كرنا معافيات كابنده ستانيون ستده شنني پيدا كرني اور ان ار مختاج کر دینا ہے۔ میں بیان شمیں کر سکتا کہ ہندوستانیوں کو سے 100 قدر ناراضی اور دلی رنج اور جارے گور نمنٹ کی بدخواہی اور نیز the کتنی مصیبت اور تنگی معاش اس سبب سے ان کو تھی، بہت سی Sir معافیات صدیا سال سے چلی آتی تھیں اور اونی اور اونی حیلہ پر ضبط blace of raising to ہو گئیں۔ ہندوستانی صاف خیال کرتے تھے کہ سرکار نے خود تو تعاری یرورش شیس کی بلکہ جو جا گیر ہم کو اور ہمارے بزرگوں کو Puke of Wellington "To degrade and" انگلے بادشاہوں نے وی تھیں وہ بھی کو رشنٹ نے تیجین لیں پھرتو beggar the nativen ہم کو اور کیا تو تع گور نمنٹ سے ہے۔ ضبطی ارانسیات کے باب میں اگر ہمارے کو رنمنٹ کی طرف ستہ سے عذر صحیح اور واقعی میں سمجها جائے کہ اگر صبطی ارانسیات نا خراجی نہ ہوتی تو واسطے بورا ا رئے افراجات کو رنمنٹ کے جس کو نمایت کفایت شعاری ہے مان لیناچاہئے۔ ہندوستانی آ دمیوں سے اور کسی محصول کے لینے بی تدبیر کرنی یوتی نمر رعایا کو اس سے سمی طرح یہ تملی اور جو مسيبت كه ان برزي اي كاوفعيه نهيں ہوسكتا۔ ويجھواس زمانه

میں جہاں جہاں باغیوں نے اشتمارات واسطے بہکانے اور

ورغلائے رمایا کے جاری کئے ہیں، سب میں بجزد و باتوں کے بینی

مدانات ندہی اور ضبطی معافیات کے اور کسی چیز کاؤکر نہیں ہے۔

اس سے بخوبی ثابت ہے کہ بیہ دونوں باتیں اصلی منشااور بہت بڑا سبب ناراضی اہل ہند کا تھا۔ علی الخصوص مسلمانوں کا جن کو بیہ نقصان بہت زیادہ بہ نبیت ہندوؤں کے پہنچاتھا۔

اگلی عملد اربوں میں بلاشبہ حقیت زمینداری کی خاتگی بیع نیام: مینداری

The public sales Zemindarce Rights

اور رہن اور ہیہ کا وستور تھا تنریہ بہت کم ہو تا تھا اور جہاں تک اہ ہو تا تھا برضا مندی اور بخوشی ہو آ تھا۔ بعلت باقی یا بعلت قرضہ جبرا اور تحکما نیلام حقیت کاتبهی دستور نهیس ہوا۔ ہندوستان میں زمیندارایی موروثی زمینداری کو بہت عزیز سیجھتے ہیں۔ اس کے زوال سے ان کو کمال رہے ہو تا ہے۔ اگر خیال کیا جائے تو بندوستان میں ہرا کیا محال زمینداری کا ایک چھوٹی سی سلطنت و کھانی دی ہے۔ قدیم سے سب کی رضامندی سے ایک مخص سردار ہو تاہے وہ ایک بات تجویز کر تا تھااور ہرا یک حقیت دار کو بقذر اینے حصہ زمینداری ئے بولنے کااور وفل دینے کااختیار ہو یا تھا۔ رعیت باشندہ ویسہ کے چود ہمری بھی حاضر ہو کر چھ کچھ تُنفتُلُو كرتے تھے۔ اگر تھی مقدمہ نے زیادہ طول پکڑا تو تسی بزے گاؤں کے مقدم اور سردار نے تھم سے فیصلہ ہو گیا۔ ہندوستان کے ہرا کیک گاؤں میں بہت خاصی صورت ایک چھوٹی سلطنت اور پارلیمنٹ کی موجود تھی۔ بے شک باد شاہ کو جس قدر اپنی سلطنت جائے کا رہے ہو یا تھا، اتا ہی زمیندار کو این زمینداری جانے کا تم تھا۔ ہمارے گورنمنٹ نے اس کا مطلق نیال نہ کیا ابتدا۔ عملداری ہے آج تک شاید کوئی کاؤں باقی ہو گا جس میں تھوڑا بهت نه انقال موا مو ابتدا ابتدا میں ان نیااموں نے الی ب ترقیمی ت کشت بکری که تمام ملک الث بلث موالیا۔ بعر عارب م کورنمنٹ نے اس کے تدارک کو قانون اول سنہ ۱۸۲۱ء جاری کیااور ایک کمیش مقرر ہوا۔ اس سے اور تھم کی مدہا خرایاں

#### Marfat.com

بریا ہو گئیں۔ یمال تکب کہ بیہ کام حسب دل خواہ انجام نہ ہوسکا اور آخر کاربیہ محکمہ بند ہو گیا۔

اس مقام پر ہم ہے گفتگو کرنی نہیں چاہتے کہ اگر سرکار وصول الل گزاری کا یہ قاعدہ مقرر نہ کرتی تو پھر کیا کرتی اور جبکہ زمین مال گزاری سرکار میں مستفرق اور اس کی ذمہ داری سمجی جاتی ہے کیوں نہیں نیلام ہوتی کیونکہ ہم اس مقام پر صرف یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سرکشی کے یہ اسبب ہوئے خواہ ان سبوں کا ہونا مجبوری ہوا۔ خواہ ناوا قفی ہے اور اگر اس امرکی بحث دیکھی ہو تو ہماری دو سری رائے طریقہ انتظام ہندوستان میں ہے۔ اس کو دیکھو مگر اتنی بات یہاں لکھ دیے ہیں کہ زمین کا مال گزاری میں مستفرق مگر اتنی بات یہاں لکھ دیے ہیں کہ زمین کا مال گزاری میں مستفرق سرکھا ہو اور حقیقت دعوی سرکار کا پیداوار پر سمجھا بہت قابل مباحث کے ہے۔ در حقیقت دعوی سرکار کا پیداوار پر ہے نہ زمین پر۔

بعوض زر قرضہ نیلام حقیت کے روایج نے بہت سے فہاد بہا کئے۔ مہاجنوں اور روپیہ والوں نے دم دے کر زمینداروں کو روپیہ دیئے اور قصدا ان کی زمینداری چھننے کو بہت فریب برپا کئے اور قصدا ان کی زمینداری چھننے کو بہت فریب برپا کئے اور دیم اور دیوانی میں ہر فتم کے جھوٹے سچے مقدمات لگائے اور قدیم زمینداروں کو بے دخل کیا اور خود مالک بن گئے۔ ان آفات نے تمام ملک کے زمینداروں کو ہلا ڈالا۔

حصہ لینا پہند کیا اور ای کو جاری کیا گربند وبست پختہ کر دیا جس کا ذکرلارڈ الفششن صاحب کی عمدہ تائیخ میں مندرج ہے اور آئین اكبرى میں بھی اس كابيان ہے۔ اكبر نے اقسام زمين كے مقرر کئے اول قتم کی زمین سے جس کانام پولچ تھااور ہرسال ہوئی جاتی تھی، برابر مال گزاری کا حصہ لیا جا تا تھا۔ دوم قتم کی زمین جس کا نام پروتی تھااور ہمیشہ کاشت نہ ہوتی تھی بلکہ چندے واسطے زور برهانے کے چھوڑ ویتے تھے۔ اس زمین سے انہیں سالوں کی بابت مال گزاری بی جاتی تھی۔ جس میں وہ کاشت ہوتی تھی۔ سوم فتم زمین کی جس کانام چر تقااور تین چار برس سے بے ترود تھی اور اس کی درستی کے لئے خرچ بھی درکار ہو یا تھا، اول سال زراعت میں وبحد و لیا جاتا تھا اور پھر بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ پانچویں میں پورا ہو تا تھا۔ چہارم تشم زمین جس کا نام بنجر تھا اور پانچ برس سے زیادہ بے ترود بڑی تھی اور بھی ملائم شرطیں تھیں۔ اس خام بندوبست کا نقدی سے بدلنا اس طرح پر تھا کہ پداوار ہربیکہ کی اور ہر تھم زمین کی اوسط کے حساب سے غلہ کے وزن پر نکالی جاتی تھی۔ مثلاً بیکہ پیچھے نو من غلہ کی اوسط پیداوار نکالی اور تین من غلہ اس بیگہ کا کاشتکار ہے لینا حصہ تور نمنٹ ٹھہر تھیا۔ پھر اوسط نرخ ناموں سے قبت غلہ قرار دی تھی اور وہ نفذی اس بیکہ کی تھر منی۔ پھر اس میں بری رفاہ سے تھی کہ اگر کاشتکار بعوض نفتری گرانی نرخ سمجھ کر تین من غلہ دے دے بو اس کو اختیار تھا۔ سرکاری بند وبست میں ان میں ہے بہت باتوں کا خیال نمیں رہا۔ افتادہ زمین پر برابر محصول لگ تمیاجن زمینوں کا زور برحانے کو مجھ دنوں افادہ رکھنا تھا اس کی منہائی نمیں مونی- ہرسال برابر جوتے جانے سے زور کم ہو باکیا، پداوار کم ادیے گی جو حساب کہ بندوبست کے وقت نگایا تھاوہ نہ رہا۔ اکثر

اضلاع میں ہرایک بندوبست سخت ہو گیا۔ زمینداروں کا ثنکاروں کو نقصان عائد ہوئے۔ رفتہ رفتہ وہ بے سامان ہو گئے۔ زراعت کا سامان بہت کم ہو گیا اور اس سب سے جو زمین کاشت کرتے تھے وہ جیسا کہ چاہئے کمائی نہ گئی۔ اس سبب سے بھی کمی پیدادار ہوئی ادائے مال گزاری کے لئے وہ قرض دار ہوئے۔ سود قرضہ زیادہ ہونے لگا۔ بہت ہے زمیندار مال گزار جو بہت اچھا سامان اور معقول خرج رکھتے تھے، مفلس ہو گئے۔ جن دیمات میں افآده زمین سواتھی وہ اور زیادہ خراب ہو گئی۔ انربل نامسن صاحب بهادر اینے ہرایت نامہ کی دفعہ ۱۲۳ میں لکھتے ہیں کہ آئین تنم سنہ ۱۸۳۳ء کے بندوبست میں علی العوم بیہ بات نظر آتی ہے که ایجھے دیمات کی جمع کچھ نرم تجویز ہوئی اور فراب دیمات کی جمع تعلین ہو گئی۔ زمینداروں کی ناجائز منفعتیں جاتی رہیں۔ اگرچہ میہ بات بہت اچھی تھی مگر بندوبست کے وقت اس کی رعایت چاہئے تھی جو نہ ہوئی غرضیکہ ان اسباب سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو مفلسی نے تھیرلیا تھا جس کے سبب باوجود اس امن اور آسائش کے جو زمینداروں کو تھی، ان کے دل ہے یجیلی عملد اربوں کی یاد بھولتی نه تھی-

تعلقه داریوں کا مخکست علی الخصوص اودھ میں

تعلقہ داری بندوبست کا فکست کر دینا اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں بچھ ناانصافی ہوئی۔ عمدہ سبب فساد کا ہوا خصوصا

ملک اور صیں بیہ تعلقہ دار راجہ بے ہوئے تھے۔ اپنی تعلقہ of ملک اور صیں بیہ تعلقہ دار راجہ بے ہوئے تھے۔ اپنی تعلقہ Talookdaree rights, particularly in the وہ ارک کے دیمات میں حکومتیں کرتے تھے، نفع اٹھاتے تھے۔ وہ Oudo provinces.

بادشائت اور منفعت ان کی دفعتا جاتی رہی۔ اسباب یں بھی کہ اگر سرکار بہ نہ کرتی تو اصل زمینداروں کو ان ظالموں کے ہاتھ سے کیو نکر نکائی۔ اس مقام پر بحث نمیں کرنے کے بلکہ اس کی بحث ہماری دوسری رائے میں سبے ۔ یہاں صرف یہ بیان تریاب

که شکست تعلقه داری بھی سبب سرکشی ہے۔

النامي The introduction stamp paper اشامب کا جاری ہونا بالکل ایک ولائتی پیداوار ملک کا قاعدہ ہے۔ جمال زمین کی آمدنی گویا کہ نہیں لی جاتی۔ ہندوستان میں اس کا جاری کرنا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو تا جاتا جس کی انتهااب قانون و ہم سنہ ۱۸۲۹ء میں ہے۔ بلاشیہ خلاف طبائع ابل ہند بلکہ بنظر طالات مفلسی اہل ہند نامناسب تھا۔ استامپ کے جاری ہونے میں پچھلے لوگ بہت بحث کر گئے ہیں اور بہت ی ولیلیں پیش ہوئی ہیں کہ اس کا اجرا مفید ہے اور بہت غالب تر ولیلیں پیش ہوئی ہیں کہ اصلی بات برخلاف اس کے ہے گر ہم اس مقام پر ان سب بحثوں ہے قطع نظر کرتے ہیں اور اتنا لکھنا كافى مجھے ہيں كہ ان بحثوں كى حاجت ان ملكوں ميں ہے جہاں كى رعایا تربیت یافتہ اور متمول اور راست باز معاملہ قیم ہے۔ ہندوستان کی رعایا جو دن بدن مفلس ہوتی جاتی ہے وہ ہر گزاس زریاری انھانے کے لائق نہیں۔ سب عقلا اس محصول کو نابیند کر گئے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ دستاویزات یر محصول لگانا جتنا قابل الزام اور بے وجہ محض ہے اس سے زیادہ برا وہ محصول ہے جو کاغذات پر انصاف کرنے کے لئے لیا جاتا ہے۔ علاوہ زرباری اخراجات کی بہت می صورتوں میں عدالت مستری ہے باز رکھتا ہے چنانچہ مل صاحب کی کتاب بولٹیکل اکانوی اور لار ذ بروم صاحب کی پولٹیکل فلوزوفی اس کی تابندیدہ ہونے سے پرُ میں اور جس قدر کہ ولایت میں اس پر عذر ہے، اس سے بہت زیادہ بندہ ستان میں اس کے رواج پر الزام ہے۔

و یوانی مدات ۱۰ آظام و خاب ب انها ب مر املان طاب ب

دیوانی عدالت کا انظام جو پریذیدنی بنگال اور آگر و میں کے اور آگر و میں کے وہ نمایت شائستہ ہے۔ اس کو اس غدر میں کچھ مداخلت نمیں۔ میں جانتا ہوں کہ اکثر حکام کی رائے اس کے برخلاف ہوئی

اور پنجاب کے انظام کو پند کرتے ہوں گے گریہ گفتگو نمایت The system of Civil revision in certain points.

قابل بحث کے ہے۔ قانون بنجاب کا ایک مجمل مطلب ہے۔ انبی Provinces قابل بحث کے ہے۔ قانون بنجاب کا ایک مجمل مطلب ہے۔ انبی قوانین کا جو اس ملک میں جاری ہیں۔ ان کے مسط اور پھیلاؤ اور Punjab, but requires عمل در آمد کے واسطے قواعد مقرر نہیں ہیں۔ ہر حاکم اس میں خود مختار ہے۔ سب حاکموں کی رائے سلیم ہونی ضرور نہیں ہے۔ پھراس میں کس قدر خرابیاں انجام کو پڑنی متصور ہیں۔ دیوانی کا محکمہ سب محکموں سے زیادہ تر عمدہ ہے جس پر نمایت اجتمام چاہئے۔ یمی محکمہ ہے جس پر آبادی ملک اور اجرائے تجارت اور افزونی بنج بیوبار و استحکام حقوق منحصر ہیں۔ پنجاب میں یہ محکمہ نمایت کم قدر ہو رہا ہے۔ حکام مطلق متوجہ نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ متوجہ ہونے کی فرصت نہیں جس قدر مقدمات غور طلب بسبب انقالات اور معاملات کثیراور بسبب زیاده مدت ہو جانے عملداری سرکار کے اس ملک میں ان ملکوں کی عدالتوں میں د رپیش ہوتے ہیں۔ وہ ابھی تک پنجاب میں نہیں اور جب ہوں کے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ قوانین پنجاب ان کی در تی ہے فیصلہ کرنے کو کافی نہیں۔ اس غدر میں دیوانی عدالت کاجس قدر اثر پایا جاتا ہے وہ صرف اتنا ہے اول انقالات حقیت دوم مقروض ہونا یا مدیون ڈگری ہونالوگوں کا کہ بیہ دونوں یا تیں آپس کے فساد کی باعث ہوئیں نہ مقابلہ سرکار کی ان باتوں سے آپس میں دلی رہے تھا اور بیہ قاعدہ ہے کہ جب عملد اربوں کو سستی ہوتی ہے آپل کے تنازعے سے فسادات بریا ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوال باتوں میں جو لوگوں کو آپس میں رہے تھا، سب سے بروا سبب اس کا پیر تھاکہ انقالات ناواجی اور قرضہ ناجائز لوگوں کے سریر ہو گیا تھا۔ وہ جھوٹی ڈگریوں کے مدیون ہو گئے تھے اور ای سبب سے دیوائی عدالت پر الزام لگایا جاتا ہے۔ خیال کرنا جائے کہ جس قدر کم توجی اور ابتری اور سرمری تحقیقات اور خود فتیاری عکم مجوزہ مقدمات دیوانی کی پنجاب میں ہے، وہ بہت اس نیادہ خرابیاں پیدا کرے گی۔ دیوانی عدالت کی تاثیر دس برس کی فلامر نہیں ہوتی۔ پیجاس برس بعد پنجاب کو ممالک مغربی شال کے انظام اور تاثیر عدالت دیوانی ہے مقابلہ کرنا چاہئے نہ اب ہم س بات کو منظور کرتے ہیں کہ پیڈیڈنی بنگال اور آگرہ کا قانون س بات کو منظور کرتے ہیں کہ پیڈیڈنی بنگال اور آگرہ کا قانون مقدمات دیوانی قابل اصلاح ہے۔ انفعال مقدمات میں بہت اخیر ہوتی ہے۔ اسامپ کے بیش قیمت ہونے ہے اپیل کے ہر گذیر ہوتی ہے۔ اسامپ کے بیش قیمت ہونے ہے اپیل کے ہر عدمہ میں بہت ہے درجات قائم ہونے ہے لوگوں کو زیرباری مقدمات میں بہت ہے درجات قائم ہونے ہے انفعال مقدمات ہیں ہرج تھا۔ ہواس کو ایکٹ 19 سند ۱۹۸ ہے کچھ کچھ رفع کیا اور ہی مرج تھا۔ ہواس کو ایکٹ 19 سند ۱۸۵ ہے۔ اس میں اگر زیادہ گفتگو سے، وہ قائل اصلاح ہے۔ اس میں اگر زیادہ گفتگو ہونی منظور ہو۔ ہماری دو سری رائے کو جو درباب انظام ہندوستان ہے، اس کو ملاخلہ کرو۔

### اصل سوم

اواقف رہناگور نمنٹ کارعایا کے اصلی حالات اور اطوار اور عادات اور ان مصائب ہے جو ان پر اطوار اور عادات اور جن سے رعایا کادل ہمارے گررتے تھے اور جن سے رعایا کادل ہمارے گور نمنٹ ہے پھٹتا جا تا تھا

اس میں بچھ شک شمیں کہ ہمارے ٹورنمنٹ کو رمایا نے۔ الامت اور اطوار اور جو جو دیکھ ان کو تھے، ان کی اطلاع نہ تھی

اور سیات سبادتی ہے کہ ایک قوم دو سری قوم میں مل جل کر اور سیت اور اعلام بیدا کر کر بھور ہم وطنوں کے قوطن اختیار کرے بیدا کیا اور غیر ملک کے رہنے والوں نے ہندو سال میں تو طن اختیار کرتے پیدا کیا اور غیر ملکوں سے براد رانہ راہ و رہم پیدا کی گردر حقیقت ہارے گور نمنٹ کو یہ بات جو اصلی سب رہایا کے حالات کی اطلاع کا ہے حاصل نمیں ہو عتی اور نہ اس طرح کی سکونت مختلطانہ ہمارے گور نمنٹ کو ہوئی متحیل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ رعایا خود اپنے مصائب کی اطلاع کرتی تو اس کا تابو رعایا کو نہ تھا کیونکہ رعایا ہندو ستان کو تجاویز گور نمنٹ میں ذرا بھی ہرافات نہ تھی اور اگر کسی نے پچھ الحلاع کرتی تو اس کا تابو رعایا کو نہ تھا کیونکہ رعایا ہندو ستان کو تجاویز گور نمنٹ میں ذرا بھی ہرائیا گیا نہ بطور آستحقاق مدا فلت تجاویز پیش کیا وہ اطور استخابہ تصور کیا گیا نہ بطور آستحقاق مدا فلت تجاویز پیش کیا وہ اطور استخابہ تصور کیا گیا نہ بطور آستحقاق مدا فلت تجاویز پول کی اور شخص حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں ہوا کہ کوئی اور شخص حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں ہوا کہ کوئی اور شخص حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں ہوا کہ کوئی اور شخص حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں ہوا کہ کوئی اور شخص حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں ہوا کہ کوئی اور محض حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں ہوا کہ کوئی اور محض حالات رعایا کی اطلاع گور نمنٹ میں

حکام متعد اصلاع کی رپورٹ پر وہ خود اس سے ناواقف کام اصلاع طالات سے اور کوئی راہ نہ بھی ان کو اطلاع عاصل ہونے کو اور ان کی رعایا ہے مطلق واقف عدم توجی اسباب میں اور ال کی نازک مزاجی ایک مشہور بات نہ تھی عدم توجی اسباب میں اور ال کی نازک مزاجی ایک مشہور بات نہ تھی سے سب ڈرت نے کمی نویجی بات علی unacquainted with the condition of the نویجی بات علی اور مزاج عاکموں کے ہوتی تھی، کہنے نا اللہ علی اور مزاج عاکموں کے ہوتی تھی، کہنے نا اللہ علی کا مقدور نہ تھا۔ ہر محض ملازم اور درباری رئیس سب ڈرک کی مارے خوشاد کی بات کتے نئے اور ہمارے گور نمنٹ نے جو مارے کور نمنٹ نویے ہے، ان باتوں سے گور نمنٹ شحصہ کی

إرت پيدا كى تقى - پريه طريقه اطلاع حالات رعايا كا بذرنيد مفلى بندوس س

Overwhelming poverty Indians of the mahomedans.

م اطلاع ناكافی بی نه تها بلكه ورحقیقت معلوم تها اس كے الخصوص سلمانوں كى لات رعایا کے ہیشہ ہمارے گور نمنٹ سے مخفی رہے جو نیا قانون the particularly ہوا اس سے جو معزت رعایا کے حال اور pomedans افاہ اور فلاح کو پینی اس کا رفع کرنے والا اور اس کی خبر دیئے الا کوئی نہ تھا۔ اس قسم کے امور میں کوئی غم خوار رعایا کانہ تھا زان کے لہو کے جو جل جل کر ان کے بدن میں رہتا تھا اور بجز ن کی ہے کمی کے جس پر وہ آپ رو رو کر چپ رہتے تھے۔ مقلسی اور تنگی معاش ہندوستان کی رعایا کو ہمارے ور نمنٹ کی حکومت بن کیوں نہ ہوتی۔ سب سے بری معاش عایا ہندوستان کی نوکری تھی اور بیہ ایک پیشہ گنا جا تا تھا اگر جہ ہر

Scarity employments, generally--, mahommedans whose profession is commonly particularly were

نو کریاں بہت قلیل

تخصی روزگار پیشه دو

قامبتا مسلمان ہے، بہت

impoverished.

ای مفلی کے سب الوكول كاليك آبه اور أذيزه آنه يوميه ياسيربم اناج پر باغیوں کی نوٹری اختياركرنا

The same diaced them the rebels, core anna one and Jobbie may or Excer of roar stidiens

یک قوم کے لوگ روزگار نہ ہونے کے شاکی تھے مگریہ شکایت ۱۰۲ ب سے زیادہ مسلمانوں کو تھی، غور کرنا جائے کہ ہندو جو اصلی The شندہ اس ملک کے ہیں زمانہ سلف میں ان میں سے کوئی مخض وزگار پیشه نه تما بلکه سب لوگ ملکی کاروبار میں مصروف تھے۔ بمن کو روزگار ہے کچھ علاقہ نہ تھا۔ ہیں برن جو کہلاتے ہیں ا ہ ہمیشہ بیویار اور مهاجنی میں مصروف تھے۔ چھتری جو اس ملک کے کمی زمانہ میں حاکم بھی تھے۔ یر انی تاریخوں سے عابت ہے کہ وبھی روزگار پیشہ نہ تھے بلکہ زمین سے اور ایک ایک مکزا زمین ل حكومت سے بطور بہا جارہ علاقہ رکھتے تھے۔ ساء ان كى مااز، ر تھی بلکہ بطور بھائی بندی کے وقت پر جمع ہو کر لٹنکر آ راستہ ہو یا ماجیساکہ مچھ تھوڑا سانمونہ روس کی مملکت میں پایا جاتا ہے البتہ م کایت اس ملک میں قدیم سے روز گار پیشہ و کھاائی ویتے ہیں۔ سلمان اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اسکے باد شاہوں کے ماتھ برسیلہ روزگار کے ہندوستان میں آئے اور یہاں توطن

#### Marfat.com

افتیار کیااس لئے سب کے سب روزگار پیشہ تھ اور کی روزگار سے ان کو زیادہ تر شکایت بہ نبت اصلی باشدوں اس ملک کے تھے۔ عزت دار ہاہ کا روزگار جو یمال کی جابل رعایا کے مزاج سے زیادہ تر مناسبت رکھتا ہے۔ ہارے گور نمنٹ بیس بہت کم تھا۔ سرکاری فوج جو غالبا جرکب تھی، تلکوں سے اس میں اشراف لوگ نوکری کرنی معیوب سجھتے تھے۔ تھے سواروں میں البتہ اشراف کی نوکری باتی تھی گروہ تعداد میں اس قدر قلیل تھی کہ اگلی ہاہ سوار سے اس کو پچھ بھی نبیت نہ تھی۔ علادہ سرکاری نوکری کے ایکھ عمد کے صوبہ داروں اور سرداروں اور امیروں کے آگے عمد کے صوبہ داروں اور سرداروں اور امیروں کے آگے عمد کے صوبہ داروں اور سرداروں خیال کرنی نہیں چاہئے۔ اب یہ بات ہارے گور نمنٹ میں نہیں خیال کرنی نہیں چاہئے۔ اب یہ بات ہارے گور نمنٹ میں نہیں ہے۔ اس سبب سے رعایا کو حد سے زیادہ قلت روزگار تھی اس کا نیکھ بہ ہوا کہ جب باغیوں نے لوگوں کو نوکر رکھنا چاہا، ہزارہا آ دمی نوکری کو جمع ہو گئے اور جسے بھوکا آ دمی قط کے دنوں اناج پر گر تا نوکری کو جمع ہو گئے اور جسے بھوکا آ دمی قط کے دنوں اناج پر گر تا نوکری کو جمع ہو گئے اور جسے بھوکا آ دمی قط کے دنوں اناج پر گر تا نوکری کو جمع ہو گئے اور جسے بھوکا آ دمی قط کے دنوں اناج پر گر تا ہوگی ہے۔ اس طرح یہ لوگ نوکریوں پر جاگرے (شعم)

طحد کرسند در خاند خال برخوال عقل بادر نکند کر رمضال اندشد بهت سے آدمی صرف آند ڈیڑھ آند پومید پر نوکر ہوئے تھے

اور بہت سے آدمی بغرض یومیہ کے سر ڈیڑھ سیر اناج پاتے ہے۔
اس سے صاف ثابت ہو آئے کہ ہندومتان کی رعایا جیسی نوکری کی خواہش مند تھی دلی ہی مفلسی اور ناداری سے مخلج اور تنگ تھی۔

ایک اور راه تھی اگلی عملد اربوں میں آسودگی رعایا کی یعنی جاگیر روزینہ انعام و اکرام جب شاہجمال تخت پر جیٹھاتو صرف بروز تخت نشینی چار لاکھ بیگہ زمین اور ایک سوجیں گاؤں جاگیر میں اور لاکھوں روہیہ انعام میں دیئے۔ یہ بات ہمارے گور نمنٹ میں اور لاکھوں روہیہ انعام میں دیئے۔ یہ بات ہمارے گور نمنٹ میں کی قالم مسدود تھی بلکہ پہلی جاگیریں بھی ضبط ہوگئی تھیں۔ جس

خیراتی بنش اور انعام بند ہونے سے ہندوستان کے زیادہ مختاج ہونا

بطی کے سبب ہزارہا آدمی نان شبینہ کو مخاج ہو گئے تھے۔ of end stipends tending مفلسی کا حال ہم پہلے بیان کر تھے۔ اہل and stipends tending Indians

in a great measure to ان کے ہونے اشیا تجارت ولایت the poverty of the ألے بالكل جاتا رہاتھا۔ يهاں تك كه ہندوستان ميں كوئى سوئى بتانے الا اور دیا سلائی جلانے والے کو بھی نہیں یو چھتا تھا۔ جولا ہوں کا رُ تو بالکل نوٹ گیاتھا۔ جو بد ذات سب سے زیادہ اس ہنگامہ میں ر مجوش تھے، خدا کے فضل سے جبکہ ہندوستان بھی سلطنت ریث برٹن میں واخل تھا تو سرکار کو رعایا کے اس تنگی حال پر نہ کرنی اور ان کے ان روحانی غم اور ولی رنجٹوں کے مٹانے یا سعی کرنی ضرو رختی۔

سمینی نرت ہے ملک کی

The investment capital Government Joan.

م ف مفلی ۔۔ سبب مملد ار بی جانیا Poverty inc cause of rejoicing at the idea. of a change of Government,

wishing for it.

ممینی زت سے ایک نی طرح کی زیرباری ملک ہوئی تھی کمی پہلی عملداری میں اس کی نظیر نہیں ہے جتنا روپیہ قرض لیا ما تھا، اس کے سود کے وصول کرنے کی تدبیر بلکہ سود اور in راجات اور انتفاع کے وصول کرنے کی تدبیر ملک ہے ہوتی تھی

نیکہ ہر طرح ہے ملک مفلس اور محتاج ہو گیا۔ ایکلے خاندان یا کو ہزاروں کامقدور تھا، معاش ہے بھی تک تھے اور یہ ایک کی سبب ناراضی رعایا کاگور نمنٹ ہے تھا۔

اوکوں کے دل جو تبدل عملداری کو جائتے ہتے اور ی مراری کے راغب اور ول ہے اس ہے ہوش ہے، میں ست کہتا ہوں کہ اس سبب سے تھے۔ ہم یج کہتے ہیں اور پھر ہم اپتے کہ ہم بہت کیج کہتے ہیں جب افغانستان سر کاریے فتح کیا لوگوں consense of the براغم ہوا کیا سب تھا صرف یہ تھاکہ اب ندہب پر اعلانیہ ت اندازی ہوگی۔ جب کوالیار فتح ہوا، پنجاب فتح ہوا، اور ہے لیا لوگوں کو کمال رنج ہوا۔ کیوں ہوااس لئے ہواکہ ان پاس ، ہندوستانی عملد ارپوں سے ہندوستانیوں کو بہت آ سود کی تھی۔ نو زیاں اکثر ہاتھ آتی تھیں۔ ہر قتم کی ہندوستانی اشیا کی تجارت بکثرت تھی۔ ان عملد اریوں کے خراب ہونے سے زیادہ افلاس اور مخاجی ہوتی جاتی تھی۔ ہارے گور نمنٹ کی عملد اری میں خوباں اور بھلائیاں بھی جدسے زیادہ تھیں۔ میں سب پر عیب ضیں لکا آبقول شخصے (شعر)

وب ہے جملہ مکفتی ہنرش نیز بکو نفی حکمت کنن از بسرول عامے چند امن اور آسائش اور آزادی رستون کاصاف مونا واکوون ر مزنوں، محکوں کا نیست و نابود ہونا، سرگوں کا آ راستہ ہونا، مسافروں کی آساس بیوباریوں کا مل دور دور بھیجنا، غریب اعلیٰ اونیٰ کے خطوط کا دور در ست ملول میں برابر پنجنا خونریزی اور خانہ جنگی کا بند مونا زیروست سے زبروست کا زور اٹھنا اور ای فتم کی بہت سی باتیں ہیں اچھی ہیں کہ نسی عملداری میں نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی مگر غور برو که ان باتوں ہے وہ مصیبت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، نہیں جاتی ایک اور بات دیجھو کہ بیہ نفع عملداری کا جو پذکور ہوا کن نوگوں کو زیادہ تر تھا اول عورتوں کو کہ سب طرح سے آسائش میں تعیس خانہ جنگی میں اولاد کا مارا جانا چور شمگوں کے ہاتھ سے لننا ماملیں کے ہاتھ سے خاوندوں اور بیوں کا محفوظ رہنا اور ہزارہا طرح کے مصائب سے محفوظ نہیں پھرد مکھ او کہ کس قدر خیرخواہ اور مداح سرکار کی عملداری کی نہیں۔ مهاجن اور تجارت پیشہ لوگ بہت ا سائش سند سنتے پھران میں سے کوئی بھی بدخواہ نہ تھا حاصل میہ کہ جن کوں کو عملداری سرکارے نقصان نہیں پہنچا تھا ان میں ہے کوئی پر خواہ نہیں ہوا۔

# اصل چهارم ترک ہوناان امور کاہمارے گورنمنٹ کی طرف ا ہے جن کا بجالانا ہمارے گور نمنٹ پر ہندوستان کی

## حكومت كے لئے واجب اور لازم جما

چها م نه کرناان ماآن ۶ جن ط الرنا كور ني<sup>ن</sup>ث \_

neglect Fourthly -

محبت اور ا تحاد الابتدوستانیوں ہے

Wir to of cordiality towards the Indians.

جو مراتب که جم این مقام یا لکتے بین که دو جمارے بعض حطام کے ناکہ ارطبع ہوں تکریم کو پٹی لکھیااور ول عبول کر کہنااس مقام پر ہمت ضرور ہے ہیہ وہ بات جم کہتے میں کہ جس سے جنگلی natters which should وحشی جانور وام میں آتے ہیں، ورندے رام ہوتے ہیں، انسان matters which should کی تو کیا <sup>حقیق</sup>ت ہے 'نیالارڈ بیکنز' ایسیز' کافی نہیں کہ نام اس مقام <sup>(6)</sup> ے ووسی اور میں اور راہا اور اتحاد کے فائدہ بیان کریں۔ ہاں أتني بات ريان كرني شرور ب كه آيان بي مبت اور به مايا تي ووائل مند الدر نمنث الدر رمایا بی صبحته بعدت بره که سه مدر الوايك فخنس سة ووش كرني "تي به اور يوه غنث يُواني نام رغایات می به اور تجوب صرف د و شخص : مستون جو ولی ار تا یا

> ر ميت يو سخ الرين و ساطان ورغت الله ياشد الريخ النا اليابير بات بناواتنان بين ماريب أور أالت بين أين موسلتی تھی؟ کیوں نہیں ہوسکتی تھی اس لئے کہ ہم کو ون رات تجربه ہو تا ہے کہ دو غیر ملک اور مختلف نی نہب نے آومیوں میں ولی اتحاد ہو تا ہے۔ اس صورت میں کہ وہ اتحاد کرنا جاہیں اور ب

> ت ایک شد بات بیات بی - کور نمنت لوتمام رسایا سه ایها ار باد

يد الرناز آيه الدرتية ادر كورنمنت سب مل كرايك تن جو

رواج فالخطرة بإنت الا در ال ۱۴

ou to increase, and oward another, and as we do towards of Punjab the Apostle

Theassalonians, Chapter iii Verse 12.

what so would that for this is the Law and the Prophets Mathew vii 12.

بھی دیکھتے ہیں کہ دو ہم قوم اور ہم ذہب اور ہم وطن آ دمیول And the Lord make میں کمال عداوت اور وشمنی ہوتی ہے۔ اس سے عابت ہے کہ bound in love one oward another, and toward all men even محبت اور اتحاد الم as we do towards you.-- the first Epistic من موما ضرور شميل كيا- ياول مقدس كي بيه تقيحت حكمت آميز نیں ہے کہ جیسے ہم تم سے مخبت کرتے میں ویبا بی فداوند the تہاری محبت آیس میں دو سروں کے ساتھ برھنے اور زیادہ ہونے دے جس کا بتیجہ میہ ہے کہ نہ صرف اے پروسیوں اور ہم متی باب یورس ۱۲ توموں سے بلکہ سب سے یہاں تک کہ وشمنوں سے کی محبت ہو Therefore all things اور وہ محبت اور مهربانی روز بروز برحتی جائے اور کیا مسیح مقدس کا men یہ قول دل کو تسلی رینے والا نہیں ہے کہ جو پچھ تم جانتے ہو کہ سلی رینے والا نہیں ہے کہ جو پچھ تم جانتے ہو کہ اوگ تمہارے ساتھ کریں، ویہا ہی تم بھی ان سے کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی کتاب کا خلاصہ پھی ہے۔ مراد مسیح مقدس کی اس تقیحت ہے محب ہے غرض کہ کوئی عظمند اس ہے انکار نہیں کر سکتا کہ محبت اور اتحاد بہت عمرہ چیز ہے اور بہت اچھے اچھے تنیجہ دیتی ہے اور بہت سی برائیوں کو روکتی ہے۔ آج تک ہمارے گورنمنٹ نے میہ محبت ہندوستان کی رعایا کے ساتھ پیدا

> به بھی ایک عام قاعدہ محبت کا جبلت انسانی بلکہ حیوانی میں بھی قدرتی پیدا کیا گیا ہے کہ اعلیٰ کی طرف سے اونیٰ کی طرف محبت چلتی ہے۔ باپ کی محبت اپنے مینے کی طرف پہلے اس سے شروع ہوتی ہے کہ بینے کو باپ سے ہے۔ ای طرح مرد کی محبت اپنی مورت کی طرف عورت کی محبت سے جو مرد کی طرف ہے۔ مقدم ہے۔ ای بنایر سے بات ہے کہ ادنیٰ جو اعلیٰ سے محبت شروع کرے وہ خوشار گنی جاتی ہے نہ محبت۔ اس کا بھیجہ سے ہوا کہ ہمارے گور نمنٹ کو اول جاہئے تھا کہ رعایا کے ساتھ محبت اور اتحاد کرنے میں نقدم کرتے پھر

محبت کا یہ قاعدہ جو ہزارہا تجربہ سے حاصل ہوا ہے کہ خواہ مخواہ محبت، دوسرے کی دل میں اثر کرتی ہے اور اپنی طرف تھینچ لاتی ہے۔ اور اپنی طرف تھینچ لاتی ہے۔ اور عایا اس سے زیادہ ہمارے گور نمنٹ اثر کرتی اور رعایا اس سے زیادہ ہمارے گور نمنٹ کی محبت بلکہ فریفتہ ہوجاتی ہے (شعر)

اعشق آل خانمال خراب صت که نزا آورد بخانه ما مگرافسوس که جمارے گورنمنٹ نے ایسانہیں کیا۔

اگر ہماری گور نمنٹ دعویٰ کرے کہ یہ بات غلط ہے ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ محبت کی اور نیکی کا بدلا بدی پائی تو اس کا انصاف ہم فود گور نمنٹ کے سرد کریں گے۔ اگر یہ بات یوں ہی ہوتی تو رعایا کو بلائبہ ہمارے گور نمنٹ کی محبت سے زیادہ محبت ہوتی بیشک محبت کے دل کی چیز ہے جو کے سے اور بنائے سے نہیں بننی ظاہر میں بھی اگر چہ اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ الایج یہ ہے کہ نہ وہ بیان وعتی ہے اور نہ نشان دی جائے ہیں۔ الایج یہ ہے کہ نہ وہ بیان محبت ہوتی ہے اور نہ نشان دی جائے ہیں۔ الایج یہ کہ نہ وہ بیان ہی اگر چہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی بچی ترازو ہے کہ وہ کی بیشی کو بھی بھیاتا ہے ایس کے ہاتھ میں ایک ایسی بچی ترازو ہے کہ وہ کی بیشی کو بھی بھیاتا ہے (شعر)

دلرازدلرباستدری مجند پر از سوے کینہ کینہ و وزسوے مرمر میں ہمارے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو آج تک ہندوستانیوں سے ایبا الگ اور ان میل رکھا ہے جیسے آگ اور سومی گھاس ہمارے گورنمنٹ اور ہندوستانی پھر کے دو گڑے ہیں۔ سفید و کالے کہ الگ ایک بچانے جاتے ہیں اور پھر ان دونوں میں ایک فاصلہ ہے کہ دن بدن زیادہ ہو تا جاتے جی اور پھر ان دونوں میں ایک ہندوستان کی رعایا کے ساتھ ایبا ہونا چاہئے جیسے ابریکا پھر کہ باوجو دو ورنگ کے ایک ہو تا ہے۔ سفید رنگ میں سیاہ خال بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور سیاتی میں سفیدی عجب بمار دکھلاتی ہے۔ معلوم ہوتے ہیں اور سیاتی میں سفیدی عجب بمار دکھلاتی ہے۔ معلوم ہوتے ہیں اور سیاتی میں سفیدی عجب بمار دکھلاتی ہے۔

بطرس ۱۳ ما باب ۱۱ درس

"And brotherly kindness and kindness charity." II Peter I.7.

عیائیوں کے ساتھ ایک خاص محبت دیداری کی رکھنی چاہئے مگر godliness ہم اینے گور نمنٹ سے رعایا ہندوستان پر وہ برادرانہ محبت اور brotherly براد رانه محبت پر وه الفت <del>چاہتے ہیں</del> جس کی نصیحت پطرس مقد س نے کی ہے۔ اب غور کرو کہ ہمارے حکام اور ہندوستانیوں کاخون ایک نه تها ند به ایک نه تها رسم و رواج ایک نه تها دلی

رضامندی رعایا کو نه تقی، آپس میں محبت اور انتحادینه تھا، پھر کس

بات پر ہمارے حکام ہندوستان سے وفاداری کی توقع رکھتے تھے۔

مچیلی عملداریوں میں جب تک ہندوستانیوں ہے محبت نہ ہوئی آ سائش نه ہوئی

In ancient times as long as cordiality was not observed by the reigning powers, established.

ہندوستان کی پچھلی سلطنوں کا حال دیکھو اول ہندوستان پر مسلمانوں نے فتح یائی، ترکوں اور پٹھانوں کی سلطنت میں ہندوستان کی رعایا ہے محبت اور میل جول نہ ہوا جب تک آسائش اور آ سودگی سلطنت نے صورت نہ پکڑی۔ مغلیہ کی سلطنت میں اکبر اول کے عمد سے مید ملاپ بخوبی شروع ہوا اور شاہجمال کے وقت تک برستور رہا باوجود کیہ اس زمانہ میں بھی رعایا کو بے نظمی اصول سلطنت کے سبب تکلیفیں پہنچتی تھیں مگروہ زخم مندیل ہو جاتاتھا۔ اس براد رانہ محبت سے جو آپس میں تھی۔ سنہ 244اء میں بعنی عالم گیرکے عہد میں بیر محبت ٹوٹ گئی اور بسبب مقابلہ اور سرکشی قوم ہنود کے میل سیواجی مرہٹہ وغیرہ کے۔ عالم کیرجملہ توم ہنود سے ناراض ہوا اور اپنے صوبہ داروں کے نام تھم بھیج کہ جملہ توم ہنود کے ساتھ سعت کیری پیش آئے اور ہرایک ہے جزیہ لے پھرجو مصرت اور ناراضی رعایا کو ہوئی وہ ظاہرہے غرض کہ ہمارے گورنمنٹ نے سوہرس کی عملد اری میں بھی رعایا

سے محبت اور الفت بیدانہ کی۔

اس بات ہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رعایا کو باعزت توقيري ر کھنا اور ان کی تالیف کرنی لینی ان کے دلوں کو ہاتھ میں رکھنا Treating the Indians بهت برا سبب ہے پائیداری گور نمنٹ کا۔ تھوڑا ملے اور آ دمی کی with centempt. with centempt.

عزت ہو تو وہ بہت زیادہ خوش ہو تاہے بہ نبعت اس کے کہ بہت طے اور تھوڑی عزت ہو، بے عزتی کرنی کمی کی ایسی بدچیزہے کہ آدمی کے دل کو دکھاتی ہے۔ یہی چیزہے کہ بغیر ظاہری نقصان پہنچائے عداوت پیدا کرتی ہے اور اس کا ایسا گرا زخم ہو تاہے کہ سمجھی نہیں بھرتا (شعر)

یہ سب ہاتیں لین محبت اور الفت اور عزت اور آلف رعایا کی مور نمنٹ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ بوسیلہ ان حکام متعمد کے جو ہارے کور نمنٹ کی طرف سے ہندوستان میں کار پردازی اور رعایا سے معاملہ اور میل جول اور ملاقات رکھتے ہیں۔ مور نمنٹ کا ارادہ کیمائی نیک ہو، وہ مجمی ظاہر نہ ہوگا۔ جب تک کہ یہ لوگ اس کے ظاہر کرنے پر کمرنہ باند حیں اسکلے

امام اطلاع کی سخت مزاتی اور برزیانی The ill imper and uncourtly address of local authorities towards the natives

حکام متعهد کے عادات اور روش اور اظاق بہت برظاف تھے۔ عال کے حکام متعمد سے وہ نہلے لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ ہندوستانیوں کی ہر طرح ہے خاطرداری ہے پیش آتے تھے۔ان کے دلوں کو اینے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ دوستانہ ان کے رنج و راحت کے شریک ہوتے تھے باو جودیکہ وہ بہت بوی سرداری اور حکومت ہندوستان میں رکھتے تھے اور تحثم اور رعب اور وبدبہ جو شایان حکومت ہے، وہ بھی ہاتھ سے نہ دیتے تھے۔ پھر الی محبت اور عزت ہندوستانیوں کی کرتے تھے کہ ہر ایک مخص مل کران کے اخلاق اور ان کی محبت کا فریفتہ ہو جا یا تھا اور تعجب ے کتا تھا کہ بیر کیے اچھے لوگ ہیں کہ بادصف اس حشمت و شوکت اور حکومت کے بے غرور ہیں اور کس طرح اخلاق سے ملتے ہیں۔ ہندوستان میں جو لوگ بزرگ گئے جاتے تھے، ان ہے اسی طرح پیش آتے تھے۔ بیٹک ان لوگواع نے بطرس مقدس کی پیروی کی تھی اور براد رانہ محبت اور اس براد رانہ محبت پر الفت بردهائی تھی۔ حال میں جو حکام متعمد ہیں، ان میں ہے اکثروں کی طبیعتیں اس کے برعکس ہیں۔ کیاان کے غرور اور تکبرنے تمام ہندوستانیوں کو ان کی آتھوں میں ناچیز نہیں کر دیا ہے۔ کیاان کی بد مزاجی اور بے پر وائی نئے ہندوستانیوں کے دل میں بیجا دہشت پھری خط ۴ باب ۱ نہیں ڈالی ہے۔ کیا ہارے گور نمنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ بڑے godliness ے برا ذی عزت ہندوستانی حکام سے لرزاں اور ب عزتی کے kindness brotherly خوف سے تر سال نہ تھا اور کیا ہے بات چھیی ہوئی ہے کہ ایک ... "kindness, charity اشراف المكار صاحب كے سامنے مثل يراه رہا ہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر ہاتیں کرتا ہے اور صاحب کی بدمزاجی اور سخت کلامی بلکہ د شنام د ھی ہے دل میں رو آجا آہے اور کتاہے کہ ہائے افسوس روٹی اور کہیں نہیں ملتی۔ اس نوکری ہے تو گھاس کھودنی بہتر

"And to

brotherly

II Peter v.7.

and

"And he saith unto them, Follow me, and will make you fishers of men." mathew iv. 19.

متى باب ۵ درس ۳

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom heavean " -- Mathew v.3.

#### معي پاپ ۵، درس ۵

"Blessed meek, for they shall inherit the earth." Mathew v 5

"Let your light so shine before men that they may see good works gloryfy your Father which is in heaven " --Mathew v 16

زياده تألوار تنمين او اس فا حب

Die, d treatment more repugnant the techniss of the Mahomedans their causes

ہے۔ میں سب حکام پر سے الزام نہیں لگا تا بیتک ایسے بھی حکام ہیں متی باب ، درس ١٩ کہ ان کی محبت اور ان کے اخلاق اور اوصاف سب میں مشہور یں اور تمام ہندوستانی ان کو جاند اور سورج کی طرح پیجانے ہیں ۔۔ اور ان كو الطلح حكام كانمونه مجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ ای ا نفیحت پر جلتے ہیں جو مسیح مقدس نے شمعون مقدس اور اندریا کو ا فرمائی تھی جبکہ وہ دریا میں مجھلیوں کے شکار کو جال ڈالنے تھے کہ of میرے پیچھے مطلے آؤمیں تم کو آ دمیوں کاشکار کرنے والا بناؤں گا۔ انہوں نے اپنی نیک خصلت سے رعایا کو اپنی محبت کے جال میں تصینج لیا ہے۔ ان حاکموں نے اپنی حکومت کا رعب بھی رکھا ہے اور پھر پیجاغرور بھی رعایا کے ساتھ نہیں کیااور وہی مبار کی حاصل کی جو مسیح مقدس نے فرمائی تھی۔ مبارک ہیں جو ول میں بے غرور ہیں اس لئے کہ آسان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ ان حاكموں نے اینا حلم انصاف والا سب رعایا كو جتایا اور زمین پر حکومت کی جیسا کہ بیوع مقدس نے فرمایا تھا۔ مبارک وہ ہیں جو خلیم ہیں۔ اس لئے کہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ان عمور نے اپنی روشنی عیسا مسیح کے قول بموجب ای طرح رعایا کو د کھائی کہ تہماری روشنی آدمیوں کے سامنے ولی بی چیکے ماکہ وہ تمهارے نیک کاموں کو و کھے کر تہمارے باپ کی جو آ سان پر ہے ا شكركريں۔ اس فتم كے حاكم اگر چه كم تھے مكر جہاں تھے عزيز تھے۔ اس میں بھی کچھ شک شیں کہ یہ باتیں ہر ایک قوم کے لوگوں کو ناکوار تھیں تمر مسلمانوں کو بہت زیادہ تر ال تحزرتی تھیں۔ اس کا سبب بہت روشن ہے کہ معدیا سال سے مسلمان ہندوستان میں بھی باعزت چلے آتے ہیں۔ ان کی طبیعت اور جبلت میں ایک غیرت ہے۔ ول میں لائج روپیہ کی بہت کم ہے۔ and سی لانچ ہے عزت کا جانا نہیں جا ہتے۔ بہت تجربہ ہوا ہو گاکہ اور

توم میں جو باتیں بغیر رنج کے اٹھا لیتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے بھی اونیٰ بات کا اٹھانا نمایت مشکل ہوتا تھا۔ ہم نے مانا کہ مسلمانوں میں بیہ خصلتیں بہت بری ہی سہی تگر مجبوری ہے۔ خدا نے جو طبیعت بنائی ہے وہ بدلی نہیں جاتی اس میں مسلمانوں کی بد بختی سہی مگر کچھ قصور نہیں۔ ہی رہے تھے جن کے باعث تبدل عملداری کو دل جاہتا تھا۔ سرکار کے برخلاف خبریں س کر دل خوش ہو تا تھا تگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے گور نمنٹ کو مسلمانوں كى بھلائى سے اغماض نہ تھا۔ ان كى ليانت اور تعليم ان كاادب سب پیش نظر تھا گریہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور ہمارے گورنمنٹ کا ارادہ اور دلی نیت حکام کے وسیلہ سے ظاہر نہیں

ہندوستانیوں کی ترقی کا نہ ہونا اور لارڈ ، شک نے جو ترقی کی وہ کافی نہ تھی prmotion from high appointments, Lord system of employing service inadequate one.

ابل ہند علی الخصوص مسلمانوں کی ناراضی کا بروا سبب بیہ تھا کہ اعلیٰ عمد جات پر نزقی بہت کم تھی۔ بہت بی کم زمانہ گزرا ہے کہ بیہ لوگ تمام ہندوستان میں معزز تھے، بوے بوے عمدے پاتے تھے۔ ان کاعزم اور ان کاارادہ اب بھی دیباتی تھاای طرح این قدر منزلت کی ترقی جائے تھے اور ظاہر میں کوئی Bentinck's صورت نظرنہ آتی تھی۔ ابتدائے عملد اری سرکار میں جو لوگ anatives in high grades خاندانی اور معزز تھے۔ وہ متخب ہو کر معزز عمدے یاتے تھے۔ ر فتہ رفتہ سے بات نہ رہی اس میں کچھ شک نہیں کہ ان لوگوں میں چنداں لیانت نہ تھی۔ اس لئے امتخان کا قاعدہ حاری رائے میں سمسى طرح قابل الزام كے نہيں اور نہ در حقیقت سمى كو اس كا رنج ہے اس میں کھے شک نہیں کہ امتخان سے عمدہ ابلکار ہاتھ آئے گرایے ایے لوگ ان معزز عمدوں پر مقرر ہو گئے جو ہندوستانیوں کی آنکھوں میں نمایت بے قدر تھے۔ سر فیفکیٹ ملنے میں خاندانی اور ذی عزت ہونے کا بہت کم لحاظ رہاجس قدر

ہندوستانیوں کی ترقی لارڈ مشک صاحب بمادر نے کی اس سے زیادہ پھر نہیں ہوئی۔ کچھ شک نہیں ہے کہ وہ ترقی بسب قلت عدد جات کے نمایت ناکافی تھی۔ بوے بوے اعلیٰ حکام اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جیسی ترقی ہندوستانیوں کی چاہئے تھی ویسی

باد ثنایاند د ریار کا ند ہونا The not holding Durbars by conferring on Indians the rank and honors due to merit, according to usage of I-mperors.

لارؤ أكلنذ أورلارؤ الن برا مباحب بماد ر نے حو د ریار کئے وہ بہت ہی منارب تتے

The observation of these rules by Lord Auckland and Lord Ellenborough a very proper one.

اہل ہند کو قدیم عادت تھی کہ اینے باد شاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ بادشاہ کی شان اور شوکت اور تجل اور الله Governor General of می کرخوش ہوتے تھے۔ ایک قاعدہ جبلت انانی میں پڑا ہے India, and not كه اينے باد شاہ اور مالك سے مل كردل خوش ہو آہے۔ يہ بات جانتا ہے کہ بیہ ہمارا باوشاہ اور ہمارا مالک ہے ہم اس کے تابع اور ہمارا رعیت ہیں علی الخصوص اہل ہند کو قدیم سے اس کی عادت بڑی ہوئی تھی۔ جواب مرت سے نایاب تھی۔ نواب گور نر جنزل بہاد ر اگرچه دوره میں دربار کرتے تھے تکرہندوستانیوں کی مراد تک بورا نه تقا- لاردُ اكلندُ اور لاردُ الن برا صاحب بهادر نے البتہ شاہانہ دربار کئے۔ شاید ولایت میں میہ طریقہ کچھ ٹاپند ہوا ہو تمرحق میہ ہے کہ ہندوستان کے حالات کے نمایت مناسب تھا بلکہ اب بھی جيها جاہتے تھا ويبانہ ہوا تھا۔ خدا ہمیشہ ہماری ملکہ معتمہ و کٹوریا کا طافظ ہے، خدا ہمیشہ ہمارے ناظم مملکت ہند نائب مناب ملکہ معظم اور گورنر جنزل مبادر ہندوستان کا حافظ ہے۔ ہم کو امید ہے کہ اب کوئی آرزوایل ہند کی ہے ہوری ہوئے باقی نہ رہے گی-سے ہے کہ حقیق باد شاہت خدا تعالی کو ہے جس نے تمام عالم كو پدا كيا محر الله تعالى نے الى حقیق سلطنت كا نمونه ونيا ميں باوثلموں کو پیدا کیا ہے ماکہ اس کے بندے اس نمونہ سے این

حقیقی باوشاہ کو پہیان کر اس کا شکر ادا کریں۔ اس لئے بڑے بڑے

حکیموں اور عملندوں نے یہ بات ٹھرائی ہے کہ جیسا کہ اس حقیق

باد شاه کی خصلتیں داد و دہش اور بخشش اور مریانی کی ہیں، ای کا نمونہ ان مجازی بادشاہوں میں بھی جائے۔ یمی بات ہے کہ جس کے سبب بڑے بڑے عظندوں نے بادشاہ کو ظل اللہ تھرایا ہے۔ اس ے نتیجہ یہ نکا ہے کہ جس طرح خداوند تعالی کی بے انتا بخشش اور انعام این ساری رعیت کے ساتھ جائے اگرچہ ابتدا میں یہ بات خیال میں آتی ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں انعام و اکرام دینا بے فائده خزانه كاخال كرناب مكربه بات يون نبيس بلكه انعام و أكرام سے برا فائدہ میہ ہے کہ رعیت کو اسینے بادشاہ کی محبت بروحتی ہے۔ كليه قاعدہ بيہ ہے كه الانسان عبيدالاحسان اس كئے تمام رعيت اينے باوشاہ کا انعام و اکرام دیکھ کر خواہ مخواہ دلی محبت پیدا کرتی ہے اور الچھی اچھی خدمت گزاریوں اور خیرخواہیوں کا حوصلہ رکھتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ اگلی عملداریوں میں بیہ بات بہت رائج تھی۔ ہر ہر طرح سے انعام و آکرام رغایا کو اور سرواروں کو ملکا تھا۔ بڑے بڑے کئی خلعت اور عمدہ عمدہ تخفہ اور نفذ رویب اور زمین جاکیر انعام میں ملتی تھی، خاندانی آدمی خطاب یاتے تھے۔ ہم چشموں میں عزت پیدا کرتے تھے۔ ان کے دل میں بوے بوے حوصلہ آتے تھے اور ہندوستان کی رعایا اس بات کو بہت پیند کرتی تھی بلکہ صدبا سال سے اس کے عادی ہو رہے تھے۔ امارے گور نمنٹ نے بیہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا تھا۔ کسی شخص کو رعیت میں ہے اس فتم کے ظاہری انعام و اکرام کی توقع نہیں رہی تھی اور اس باعث ہے تبدل عملداری کو ان کا دل جاہتا تھا۔ یہاں تك كد جب مجھى انربل ايسك انديا كمينى كے تھيك ختم ہونے اور ملکہ معتمر کی عملداری ہونے کی خبر سنتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ ا کے بادشاہوں کے عمد میں انعام و آگرام دو قتم کا ہو تا تھا، ایک وہ جو بادشاہ این عیاش اور این نابندیدہ خصلتوں کے پالنے میں خرج کرتا تھا۔ یہ بات در حقیقت ناپندیدہ تھی اور ہندوستانی بھی اس کو البند كرتے تھے بلكہ پاجيوں اور غير مستحقول كے انعام سے ناراض ا وت تھے۔ دو سری قسم کا انعام وہ تھا کہ جو بادشاہ اینے خرخواہ اوکروں اور فتح نصیب سرداروں اپنی رعیت کے علاء اور صلحااور فقرا ا ور شعرا اور خانه نشینول اور بے رزقول کو دیتا تھا۔ اس فتم کے انعام کی سب خواہش رکھتے ہیں اور ای کے نہ ہونے سے ناراض ایں میہ بھی سے ہے کہ ان باتوں سے رعایا کم ہمت اور آرام طلب ہو ہاتی ہے اور محنت کش اور قوت بازو سے رونی کمانے والی نہیں رہتی۔ اس کئے بادشاہ کو اس قتم کے انعام سے قطع نظر کرکر دوسری فقم کا انعام لینی آزادی دینا بهتر ہے باکہ ان کو خود رونی ملانے کی مختبائش ملے یہ بات سے ہے مگرید انعام اس وقت جاری ہو مکتاہے جبکہ رعایا آسودہ اور تربیت یافتہ ہو، نہ میہ کہ وحوش سیرتوں کی ناک میں سے تلیل نکال کر بے آب و دانہ جنگل میں ہانک دیں کہ خود دانہ و بانی ڈھونڈ لو ان کا انجام کیا ہو گا بجز اس کے کہ یا مر ہائیں کے یا وہی وحثیوں کی سی حرکتیں کریں گے جس سے ہماری مراد ہندوستان کے بیہ سرکشی ہے۔

جس قدر اصلی سرنشی بندوستان میں ہوئی اس ت زیادہ دلمالی دی اhe hack of the الد he hack of the الد hack of the الد hack of the

character than they

mar alite yeare. Then

files 8

غصہ ایک ایس چیز ہے کہ معالمات کی اصلیت کو آگھ ہے

ہما دیتا ہے۔ طبیعت انقام اور سیاست کی طرف متوجہ ہو جاتی

ہما دیتا ہے۔ کہ جو واردا تیں ہندوستان میں سنہ ۱۸۵۵ء میں پیش
آئیں اس لا کق تھیں کہ ہمارے حکام کو جس قدر غصہ آئے اور

ہما قدر انقام اور سیاست کریں سب بجاہے گر ہندوستان کی

مالت پر غور کرنا چاہئے کہ در حقیقت کس قدر سرکشی ہندوستان

میں اصلی تھی اور کیوں اس قدر بڑھ گئی اور کیوں اس قدر دکھائی

وی اور بدنھیب مسلمان کیوں زیادہ مفید بعض اضلاع میں

دکھائی دیئے۔غور کرنے کی بات ہے کہ صدیاسال سے مملداری

ہندوستان میں تزلزل تھا۔ رعایا ہندوستان کو بیہ موروثی عادت تھی کہ جب کوئی امیریا سرداریا بادشاہ زادہ قابویافتہ ہوا، اس کے ساتھ ہزاروں آ دمی جمع ہو گئے۔ اس کی نوکری کو اس کی طرف ہے عالمی کو اس کی طرف سے انظام کو کسی طرح ابنا قصور نہیں مجھتے تھے۔ ہندوستان میں بیہ ایک مثل مشہور ہے کہ نوکری پیشہ کا كيا قصور جس نے نوكر ركھا، شخواه دى، اس كى نوكرى كى البت جب سردار اٹھایا جائے اور اس کی جگہ دو سرا سردار قائم ہو، اس 'And enter not into udgment with they کی اطاعت نه کرنے کو قصور مجھتے تھے۔ ہندوستان کے امیرول ervant, for tin they sight shall no man اور سرداروں کا علی الخصوص ان کا جو تحبل عملداری سرکار -- "living be justified." ہندوستان پر مسلط نتھ اور جس کے سبب ہندوستان طواکف الملوك ہو رہا تھا، ہمی عادت تھی كه ملازمين سيف اور قلم سے سمی طرح کی مزاحمت نه کرتے تھے۔ وہی عادت تمام ہندوستان کے لوگوں کو بڑی ہوئی تھی۔ جب ہندوستان میں مفیدوں نے سر upon اٹھایا اور لوگوں کو نوکر رکھنا جاہا ہزارہا آدمی جو روئی سے محاج loving

me O'God according they cindness: sindness: according اور نوکریوں کے خواہش مند تھے، جاکر نوکر ہوئے۔ سب کتے تھے اور نوکریوں کے خواہش مند تھے، جاکر نوکر ہوئے۔ سب کتے تھے hey tender mercies, کہ ادا کیا قصور ہے، ہم تو نوکری پیشہ ہیں۔ عام رعایا ہیں سے my plot out ransgressions," ست سے لوگ اس ای قدیمی عادت سے کہ اب جو مردار ہے me Wash horoughly from اس کی اطاعت کریں، ہم تو رغیت ہیں جو زیردست ہے اس کے nine iniquity, and horoughly الع بیں۔ باغیوں کے آلع ہو گئے۔ بہت سے المکاران سرکاری سے Land سمجھے کہ باغیوں سے ظاہر داری کرکرجان بچائیں اور جب سرکار

زبور ۱۳۳۳ ورس ۲

- psalm ext iii.2.

زيورا۵ درس ۲۰۱

كاتسلط مو پير سركار كے آلح مول- وہ بھى بجرم مو سيخ مالا نكه كچھ شک کا مقام نہیں ہے کہ وہ ول سے سرکار کے مالع تھے۔ اکثر لوگوں اور المکاروں سے دفعتا مجبوری خواہ نادانی خواہ عفتنائے بشریت کوئی بات ہو گئ انہوں نے خیال کیا کہ اب مارے اس تصور اتفاقیہ یا مجبورانہ یا جاہلانہ سے سرکار درگزر نہیں کرنے کی

اور سزا دے گی۔ اس خوف اور ڈر سے لاجار باغیوں کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ بہت ہے آ دمیوں نے در حقیقت کچھ نہیں کیا تھا مربخوف اوربسب اور خيالات چند درچند باغيوں ميں مل گئے۔ بہت لوگوں نے اس زمانہ میں وہ باتیں کیں جن باتوں کو وہ لوگ ا ہے ذہن اور اپنی سمجھ میں جرم مخالف سرکار نہیں سمجھتے۔ اگر اً تمام ہندوستان کے حالات بعناوت پر نظر کی جائے گی تو ہم کو یقین ہے کہ دونوں قومیں جو ہندوستان میں بہتی ہیں، برابر بلکہ ایک ے زیاوہ ایک اور ایک سے زیادہ ایک اس فساد میں مفسد نظر یزیں گی اور اس کے اثبات پر تمام حالات ہندوستان کے گواہ موجود بین تمرجن اصلاع میں مسلمان زیادہ تر مفید د کھائی دیئے اس کا سبب صرف میں نہیں خیال کرنا جاہتے کہ دیلی کی سلطنت پر مسلمان باد شاہ نے دعویٰ کیا تھا اور در حقیقت مسلمان اس قدر مفید ہوئے تھے جیسا کہ تظریزے نہیں حکام کا مزاج دفعتا ان باتوں سے جو ظاہر میں مسلمانوں سے ہوئیں، ناراض ہوگیا۔ ان کے مخالفوں کو بردی مخبائش ہو گئی۔ خود غرضانہ باتیں پیش کرنے کو تھوڑی بات کو بہت بڑھا کر کہا۔ او حرحکام کو زیادہ نارامنی ہوئی اد حرمسلمانوں کو زیادہ تر خوف اور مایوی ہوئی اور اپی تقتریر ہے جتنے تھے اس سے زیادہ مغید دکھائی دیئے۔ اس میں مجھ شک نہیں کہ پانچویں متم کی بغاوت مسلمانوں میں بہت تھی اور وہ تبدل عملداری کے خیال ہے بہت خوش ہوتے تھے جس کا سبب ہم ایک مقام پر بیان کرتے آئے ہیں بایں ہمہ ہماری کور نمنٹ پر مخلی نه ہو گاکہ استحصال پر بھی جانازی کی خیرخواہیاں اس ہنگامہ مل كى سے زيادہ ظهور ميں آئی ميں۔ خدا كے آكے جس كو تحقیقی باد شاہت ہے اور دنیا کے باد شاہوں کے آگے جن کو مجازی سلطنت خداوند نے عطاکی ہے، سب گنگار ہیں۔ کج فرمایا واؤو

مكه معقر كااشتهار نمايت کے الهام سے جاری ہوا

nder

مقدس علیہ السلام نے کہ اے خداوند اینے بندے سے حساب نہ لے کیونکہ کوئی جاندار تیرے حضور بے گناہ ٹھرنہیں سکتا۔اے خدا اینے کامل کرم سے جھے پر رحم کر اور اپنے رحموں کی فراوانی قابل تعریف ہے بلکہ خدا ے میرے گناہ مٹا دے۔ مجھے میری برائی سے خوب دھوا در مجھے میرے گناہ ہے پاک کر۔ آمین! خدا ہمیشہ جاری ملکہ معتمہ ہے۔ he promulgation of وکٹوریا کا حافظ ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا خوبی اس پر رحم اشتمار Majesty's

roclamation highly کی جو ہماری ملکہ معتمہ نے جاری کیا ہے تک ہماری ملکہ معتمہ کے mmendable. المریر خداکا ہاتھ ہے بیٹک سے پر رحم اشتہار الهام سے جاری ہوا have originated ہے۔ ہندوستان کا بہت قدیم قاعدہ جلا آیا ہے کہ جب divine دارالسلطنت پر کوئی بادشاہ خواہ ازروئے استحقاق کے اور خواہ بغیر استحقاق کے قائم ہوا۔ سب سردار ملکوں کے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس ہنگامہ میں بھی بھی بھی اکہ جب دلی کا باد شاہ تخت پر بیٹھااور ملکوں میں خبر پہنچی کہ دلی کے باد شاہ نے تخت سنبھالا سب نے بادشاہ کی طرف رجوع کی جبکہ دلی کا باد شاہ پکڑا گیاا ور وہ وارالسلطنت ہارے گورنمنٹ کے قبضہ میں آیا سب کو بقین تھا کہ جملہ مفید جنہوں نے سراٹھایا ہے، اطاعت کریں گے شاید نوج باغی کے لوگ رہ جاتے تکریہ امرجو ظہور میں نہ آیا اس کا سبب لکھنا ہم اپنی اس رائے میں ضروری نہیں سمجھتے۔

# اصل بيجم

# بدانظای اور بے اہتمای فوج

ينجم بدانظاي الهتمامي فوج ہارے گورنمنٹ کا انظام فوج ہیشہ قابل اعتراض کے تھا۔ نوج انگلشیہ کی تمی ہمیشہ اعتراض کی جگہ تھی۔ جبکہ نادرشاہ نے خراسان پر فتح پائی اور ایران اور افغانستان دو مختلف ملک اس

کے بہنہ میں آئے۔ اس نے برابر کی دو فوجیں آراستہ کیں۔ The Fiftyly,--iusubordinate state ارانی قزلباشی د و سری افغانی جب ایرانی فوج کچھ عدول حکمی آ the Indian forces.

ارادہ کرتی تو افغانی فوج اس کے دیانے کو موجود تھی اور جب فوج انکلنیہ کی کی ان فوج سر مانی کرتی تو قراباشی اس کے تدارک کو موجود

The paucity of the English forces.

الی - ہمارے گور نمنٹ نے یہ کام ہندوستان میں نمیں کیا۔ ہم الله مانا که مندوستانی نوج سرکار کی بری تابعد ار اور خیرخواه اور نار تھی مگریہ کہاں ہے عہد ہو گیا تھا کہ مجھی اس فوج کے خلاف ضی علم نه ہو گااور کسی علم ہے یہ فوج آزردہ خاطرنہ ہوگی۔ درصورت ناراض ہوجانے اس فوج کے جیساکہ ہواکیا راہ کی تھی ہمارے گور نمنٹ نے جس سے اس تمردی کارفع دفع فی

The employment of Hindoos: Mahomedans in same regiment.

ہوتی تو شایہ مسلمانوں کو فارتوس فاشخے میں عذر

Regts Perhaps the not have objected to

citudges.

یہ بات سے کہ ہمارے گورنمنٹ نے ہندو مسلمان نوں قوموں کو جو آپس میں مخالف ہیں، نوکر رکھا تھا گر بسبب . ط ہو جانے ان دونوں قوموں کے ہرایک پلٹن میں بیہ تفرقہ نہ

ا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک بلٹن کے جتنے نوکر ہیں، ان میں بسبب the ے جگہ رہنے کے اور ایک لڑی میں مرتب ہونے کے آپس میں

ناد اور ارتباط براد رانہ ہو تا جاتا تھا۔ ایک پلٹن کے سابی اینے ب کو ایک براد ری سمجھتے تھے اور ای سبب ہے ہندو مسلمان کی

زنه تقی- دونوں تومیں آپس میں اینے آپ کو بھائی سمجھتی میں۔ اس پلٹن کے آ وی جو پہر کرتے تھے سب اس میں شریک

جاتے تھے۔ ایک دو سرے کا حامی اور مدو گار ہوتا جاتا تھا۔ اگر میں دونوں قوموں کی پلٹن اس طرح پر آ راستہ ہو تمیں کے ایک distinci ns the

ان نری ہندوؤں کی ہوتی جس میں کوئی مسلمان نہ ہو آاور ایک Nahamedan would ان نری مسلمانوں کی ہوتی جس میں کوئی ہندونہ ہو تاتو یہ آپس کا the use of the new

عاد اور برادری نه ہونے یاتی اور دی تفرقہ قائم رہتا اور میں

خیال کرتا ہوں کہ شاید مسلمان بلٹنوں کو کارٹوس جدید کاشنے میں بھی کچھ عذر نہ ہوتا۔

فوج ہندوستانی کا نمایت مغرور ہو جانا اور اس سے سبب

The pride of the Indian forces and its causes.

فرج انگلنیہ کے کم ہونے سے رعایا کو بھی ہو کچھ خوف تھاوہ صرف ہندو متانی ہی فوج کا تھا علاوہ اس کے ہندو متانی فوج کو بھی ہے انتہا غرور تھاوہ اپ سواکسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ فوج انگلنیہ کی کچھ حقیقت نہیں سبجھتے تھے۔ تمام ہندو متان کی فتو صات صرف اپنی تکوار کے زور سے جانتے تھے ان کا یہ قول تھا کہ برہا سے لے کر کابل تک ہم نے سرکار کو فتح کر دیا ہے۔ علی الحضوص پنجاب کی فتح کے بعد ہندو ستانی فوج کا غرور بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب ان کے غرور نے یہاں تک نوبت پنچائی تھی کہ ادنی ادنی بات پر شکرار کرنے پر مستعد تھے میں خیال کر تا ہوں کہ فوج کے غرور اور شکرکی یہاں تک نوبت پنچی تھی کہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ کو چ اور شکرکی یہاں تک نوبت پنچی تھی کہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ کو چ اور شکرکی یہاں تک نوبت پنچی تھی کہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ کو چ اور شکرکی یہاں تک نوبت پنچی تھی کہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ کو چ اور شکرکی یہاں تک نوبت پنچی تھی کہ کچھ عجب نہ تھا کہ وہ کو چ اور شکام پر بھی شکرار کرنے لگتی۔

جنوری سنہ ۱۸۵۷ء کے بعد فوج میں ملاح اور پیغام ہونے کہ کارتوس نہ کائیں سے

The league of the Indian Army against the use of the new cartridges; formed after January 1857.

ایے وقت میں کہ جب نوج کا یہ حال تھا اور ان کے سر خور و کیر سے بھرے ہوئے تھے اور دل میں یہ جانے تھے کہ جس بات پر ہم اڑیں گے اور کرار کریں گے خواہ مخواہ سرکار کو مانا پڑے گا۔ ان کو بئے کار توس ذیئے گئے جس میں وہ یقین سمجھتے کہ چربی کا میل ہے اور اس کے استعال سے ہمارا دھرم جا تا رہے گا۔ انہوں نے اس کے کاشنے سے انکار کیا جب بارک پور کی بلٹن اس جرم میں موقوف ہوگئی اور تھم سایا گیا تو تمام فوج نمایت رنجیدہ ہوئی کیونکہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ بسبب تعلل نہ بب مارک پور کے بارک پور کی بلٹن کا بچھ قصور نہ تھا۔ وہ محض بے قصور اور صرف سرکار کی باانعانی سے موقوف ہوئی ہے۔ تمام فوج نمایت رنجیدہ تھی کہ ہم نے سرکار کی باانعانی سے موقوف ہوئی ہے۔ تمام فوج نمایت رنجیدہ تھی کہ ہم نے سرکار کی باانعانی سے موقوف ہوئی ہے۔ تمام فوج نمایت رنجیدہ تھی کہ ہم نے سرکار کے ساتھ رفاقتیں کیں۔ اپنے سرکار کو ملک در ملک فتح کردیئے اور سرکار ہمارے نہ ہب

لینے کے در پے ہوئی اور واجی بات پر موقوف کر دیا۔ اس وقت کچھ فساد نہ ہوا کیونکہ فوج پر بجر موقوفی کے اور پچھ جرنہ ہوا تھا گرتمام فوج کے دل میں پچھ تو بسب یقین ہونے چربی کارتوس میں اور پچھ بسبب رنج موقوفی پلٹن بارک پور کے اور سب سے زیادہ بسبب غرور اور خود بنی اور اس خیال سے کہ جو پچھ ہیں ہم ہیں، مصم ارادہ ہوگیا کہ ہم میں سے کوئی بھی کارتوس نہیں کاشنے کا اس میں پچھ ہی ہو جائے۔ بلاشبہ بعد واقعہ بارک پور آپس میں فوجوں کے خط و کتابت ہوئی پیغام آئے کہ کارتوس جدید کوئی نہ کوجوں کے خط و کتابت ہوئی پیغام آئے کہ کارتوس جدید کوئی نہ کائے اب تک تمام فوج کے دل میں ناراضی اور غصہ تو ہے گر میری راے میں ابھی تک پچھ فاسد ارادہ نہیں۔

میرند میں سزائے نامناسب کا ہونا اور بسبب رنج اور غرور کے فوج کی سرکشی کرنا

The impropriety of punishing the non commissioned Officers at Meerut,

which touched the vanity of the Indian torces

دفعتا تقدرے کم بخت می سند ۱۸۵۷ء کی آئی۔ میر ٹھ میں سپاہ کو بہت سخت سزادی گئی جس کو ہرا کیک مخطند بہت برااور تابین بابند جانا ہے۔ اس سزاکا رنج جو کچھ فوج کے دل پر گزرا بیان سے باہر ہے۔ وہ اپنے تمغوں کو یاد کرتے تھے اور بجائے اس کے بیزیوں اور بخطزیوں کو پنے ہوئے دکھے کر روتے تھے۔ وہ اپنی وفاداریوں کا خیال کرتے تھے اور پھر اس کے صلہ میں جو ان کو انعام ملا تھا، دیکھتے تھے اور علاوہ اس کے ان کا بے انتما غرور جو ان کے سرمیں تھا اور جس کے سب وہ اپنے تئیں ایک بہت ہی برا سجھتے تھے ان کو زیادہ رنج دیتا تھا۔ پھر سب فوج مقیم میر ٹھ کو برا سجھتے تھے ان کو زیادہ رنج دیتا تھا۔ پھر سب فوج مقیم میر ٹھ کو اس کے سرمی فوج مقیم میر ٹھ کو برا سجھتے تھے ان کو زیادہ رنج دیتا تھا۔ پھر سب فوج مقیم میر ٹھ کو اس کے سرد ہوئی کہ شاید اس کا نظیر بھی کی تاریخ میں نہیں ملنے کا۔ اس فوج کو کیا چارہ رہا تھا اس حرکت کے بعد بجرا س کے کہ جمال مرزد ہوئی کہ شاید اس کا نظیر بھی کی تاریخ میں نہیں ملنے کا۔ اس فوج کو کیا چارہ رہا تھا اس حرکت کے بعد بجرا س کے کہ جمال شک ہو سکے مضدے بورے کرے۔

بعد فساد میرٹھ کے فوج کوگورنمنٹ کا اعتبار نہ رہا

Want of confidence in the Indian forces towars Government, after the occurrences of Meerut.

جال جال فوج میں بیہ خبر پہنچی تمام فوج زیادہ تر رنجیدہ ہوئی میرٹھ کی فوج سے جو حرکت ہوئی تھی، اس سے تمام ہندوستانی فوج نے لیتین جان لیا تھا کہ اب سر کار کو ہندوستانی فوج کااعتبار نه رہا۔ سرکار وفت پاکر سب کو سزا دے گی اور اس سبب ہے تمام فوج کو اپنے افسروں کے فعل اور قول کا اعتبار اور اعتماد نہ تھا سب آپس میں کتے تھے کہ اس وقت تو بیہ الی باتیں ہیں جب ونت نکل جائے گاتو ہے سب آئیس بدل لیں گے۔ میں بہت معتبر بات کہ اہوں کہ دیلی میں جو فوج باغی جمع تھی، اس میں ہے ہزاروں آ دمیوں کو اس بے جاحرکت اور بے فائدہ بغاوت کا رنج تھا۔ وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قسمت نے بیہ کام ہم سے کروایا پھر بہت افسوس سے کہتے تھے کہ اگر ہم نہ کرتے تو کیا کرتے۔ ایک نہ ایک دن سرکار ہم کو تباہ کر دیتی کیونکہ سرکار کو اب ہندوستانی فوج پر اعتاد نہیں رہ تھا۔ وہ قابو کا وقت جب پاتے ہم کو تباہ کر دیتے۔ ابتدائے غدر میں جبکہ ہنڈن پر فوج تکشی کا ارادہ ہوا ہے، ہنوز فوج روانہ نہ ہوئی تھی کہ بعضے آ دمیوں کی صاف رائے تھی کہ جس ونت دہلی پر فوج سے لڑائی شروع ہوئی بلاشبه تمام ہندوستانی نوج گروجائے گی چنانچہ نہی ہوا سبب اس کا نہی تھاکہ نوج سے لڑائی شروع ہونے کے بعد ممکن نہ تھا کہ باقی فوج سرکارے مطمئن رہتی وہ ضرور مجھتے تھے کہ جب ہمارے بھائی بندوں کو مارلیں گے تب ہم پر متوجہ ہوں گے اس لئے سب نے فساد پر کمر باندھ لی اور بکڑتے گئے جن کے دل میں پچھ فساد نہ تھا وہ بھی بسبب شامل ہونے فوج کے اس جینتہ سے الگ نہ ہوسکے۔ ہندوستانی رعایا جانتی تھی کہ سرکار کے یاس جو کچھ ہے وہ ہندومتانی فوج ہے۔ جب تمام فوج کا بگڑنا مشہور ہو گیاسب نے سر اٹھ یا عملداری کا ڈر دلول سے جاتا رہااور سب جگہ فساد بریا ہو

پنجاب میں سرتشی نہ ہونے کے سبب۔

Why the mutiny did not break-out in the Punjab, and its causes.

اب ہاری اس رائے کو پنجاب کے طالات پر تولو پنجاب کے مسلمان بہت ستم رسیدہ تھے۔ سکھوں کے ہاتھ سے سرکاری مملداری ہے ان کا چنداں نقصان نہ ہوا تھا۔ سرکار نے پنجاب میں ابتدائے عملد اری میں بہت تشد د کیا تھا اور اب دن بدن رفاہ ا کرتی جاتی تھی۔ برخلاف ہندوستان کے کہ یہاں معاملہ بالعکس ، تھا۔ ابتدائے عملہ اری میں تمام ملک کے ہتھیار لے لئے گئے کسی · کو قابو نساد کانه رہا تھا اگر چه وہ تمول سکھوں کو جو پہلے تھا<sup>،</sup> نه رہا تھا گر ان کا کمایا ہوا روپیہ جو ان کے پاس جمع تھا، ابھی خرج نہ ہو چکا تھا اور وہ مفلسی جو ہندوستان میں تھی، وہاں ابھی نہیں آئی تھی۔ اس کے سواتین سبب اور بہت قوی تھے جو پنجاب نہ گڑا اول میر که فوج انگلشید وہاں موجود تھی، دو سرے میر که وہاں کے حکام کی ہوشیاری سے دفعتا بے خبری میں ہندوستانی فوج کے ہتھیار لے لئے گئے۔ بسبب طغیانی اور کثرت سے واقع ہونے دریاؤں اور بند ہو جانے گھاٹوں کے ہندوستانی فوج بے قابو ہو تنی - نوج کا فساد بریانه ہو سکا۔ تیسرے یہ که تمام سکھ اور پنجابی اور پٹھان جن ہے احتمال فساد تھا سر کار میں نو کر ہو گئے اور اوٹ کا لا کچ اس پر مزید تھا۔ جو بات رعایا ہندوستان اور روز گار پیشہ کو باغیوں کے ہاں بمشکل اور بذلت حاصل ہوتی تھی، وہ اہل بنجاب کو سرکار کے ہاں معرفت و بلاوقت نصیب تھا۔ پھر صالات بنجاب کے ہندوستان کے حالات سے بالکل مخالف ہتھے۔

(ar)

## نقل اشتهار

دری نزدیکی بسمع مبارک نواب معلٰی القاب لفتنت گورنر بهادر بنگال چنان رسیده که بعضے اشخاص ازراه تعصب و نادانی محض براے حیرانی و پریشانی جمہور خلایق چند سخنان بے اصل و نالایق متعلق بمذهب و ملت و رسم و طریقت هنود و مسلمانان مشہور و اعلان کرده اند که باستماع خطرات پر خطر در دل مردمان جاکرده جناب نواب لفتنت گورنر بهادر را بسیار حیرت و حسرت است که سکنه این ملک حقیقت حال را دریافت نکرده صرف بافساد مفسدان چرا خود را زیربار تشویش میکند لاجرم مرف بافساد مفسدان چرا خود را زیربار تشویش میکند لاجرم حقیقت نیوش نواب محتشم الیه در آمده مشتمر کرده میشود تاکافه نام برحقیقت حال وارسند و بیقین معلوم نمایند که سرکار بهادر را نوعے درملت و مذہب و طریق و رسم و راه رعایا مداخلت و مزاحمت نیست و آینده را نیز نخواهد بود بلکه حفاظت جان و مال و عزت حرمت اینان پیش نهاد است و مساعی جمیله درینباب بکارمے آید و آمدنی است.

اول اینکه بعضے پادریان کلکته بطریق طریقه و وظیفه معمولی حود افراد سوال درباره مذهب و ملت بطریق مناظره و مباحثه جاپ کرده ملفوف بلفا فها عموماً پیش هندوستانیان فرستاده و آنها از غلط فهمی خود انکاشتند که انچنال مضامین باشاره سرکار ابد پائدار بظهور رسیده حالانکه سرکار بهادر را ازال هیچکونه اطلاعے وآگاهی نیست و نیز برگز و برآئینه شان سرکار عالی اقتدار چنال

نبوده که ترغیب و تحریص کسے ازرعایا بسرے ملت و دین خود فرماید چه ظاہراست که رعایاے ایں ملک ہر قسم مردم اند و ملت و مذهب و کیشن و آئین جداگانه میدارند و رقبه ایشان تحت ربقه اقتدار سرکار والا اقتدار است و نظر لطف و کرم برحال آنها مساوی و یکسان است باوجود امتداد مدت سلطنت سرکار ابد پائدار هیچ وقتے مزاحمت و تعرض کیش و ملت کدامی ابل اسلام و دیگر مذہب بعمل نیامده ویادری صاحبان اینقسم امور از طرف خود اجرا میکنند و اینهه گویا لوازمه عادات معمولی شان است چنانکه مسلمانان و هنودان در مساجد و معابد وعظ و نصایح میکنند و اظهار و ابراز امورات شرعی و ترغیب بطاعت و اجتناب از نواحی میسازند و آگر تامل کرده شود صاف واضح شود که این معینی سخنے نو وامرے جدید نیست بلکه طریق مناظره و مباحثه در میان علماے مختلف المذاهب بمواره جاریست و از همچو امورات سرکار بهادر راهیچ علاقه نیست

دوم اینکه در بعض اخبار اخبار کرده و در عوام نیز شهرت یافته است که بالفعل از طرف سرکار آنچنان قوانین جاری شدنی است که ازان رسم تعزیه داری و مراسم ختنه و پرده نشینی زنان شرفا وغیره احکامات شرع و شاستر برافتد و یکسر موقوف گردد حالانکه اینهم غلط است و افترام محض سرکار بهادر را درراه و رسم وکیش و مذهب کدامیی کس دست اندازی منظور نیست بلکه این معنی بر سلاف طریقه رعیت پروری که سجیه مرضیه سرکار بهادر است بوده است.

سيوم اينكه صاحب سپرندنت جهلخانه بعضے اضلاع بلا اطلاع و اقفيت سركار والا اقتدار حكم ستيده گرفتن ظروف اكل و شرب از قيديان بخيال و تصور تفرقه و امتياز در مصايب قيد و راحت خانه صادر كرده بود ليكن سركار بهادر را معلوم گرديد كه اين امرا نقصانے است در مذهب آنان و از لا علمي مهتمم جهلخانه آنچنان حكم صادر گرديده على الفور بسبيل داك برقى حكم محكم موقوفي آن صادر

چهارم اینکه بسمح معدلت مجتمع در آمدکه سکنه این مملکت بناے اسکول و اسباب علوم و تحصیل فنون و ترویج ربان انگریزی را اسباب تبدیل ملت و تخریب بناے دین و مذہب مے پندارند و ازينجاست كه بسم ازمر دمان در تحصيل علم و تكميل فنون تعلل و تهاوں مے کنند و بعض اشخاص بفرستادن اطفال در اسکول مضائقه ميدارند ظاهرا منشاك آن جزنا فهمي وبيدانشي نيست والا اصل ايس استكه هركاه بحضور سركار والااقتدار متحقق كرديدكه رعايا اي مملکت بسبب بیعلمی وبے هنری از طریقه کسب معاش چناں بے خبراندكه از اوقات گذاري خودها باراحت و آسايش معذور اندلاجرم بحكم والاے جناب ملكه انگلستان كه ازراه تفضلات خسروانه صدور يافت براے تعليم و ترتيب آنها باهتمام تمام و صرف مالا كلام کزهریک اضلاع و امصار مدارس اسکول و کالج بنا کردید و درهرضلع صاحبان بعهده انسپكتر و به نيابت شال متعدد هندوستاني براے طریقه تربیت معین تکشتند و براے درس و تدریس و تعلیم کسب و علوم و فنون زبان انگریزی وغیره آن تاکید مزید شد تا باشندكان ايس ملك عمومًا از جهل وبع دانشي وارسته بتحصيل علم و دانش بخوبی تحصیل معاش نمایند راز تنگناے تنگی و عسرت بر آمده بامسرت و عشرت صرف اوقات خودها نمايند-

مخفی نیست که باشندگان ملک یورپ یعنے ولایت انگلشیه باعث تحصیل علوم هرگونه امورات را از رسائی عقل رساے خود بخویساے تمام انجام میدهند بخلاف اهالی ایندیار که باعث بیعلمی و بیدانشی بے سلیقه محض اند اگر علم و هنر و فهم و دانش در بیال شایع گردد هریکی لوازمه آسایش و آرام را جامع شود و تشریف شاهی راکماعی نذر یافتن و نیکی را بجاے خود حمل نکردن چه قدر افسوس و حسرت است که بشرح نمے آید جناب لفتنت گورنر بهادر

چنان قیاس میفرمایند که بناے این همه خیالات فاسده براه غلط فهمی است نه از روے تعصب و بدباطنی باید دانست که غرض سرکار به تربیت و تعلیم انگریزی آن نیست که حرفے بردین و آئین شان در آید بلکه هرکس مجاز است که بر علم و هنر که مرغوب و مطبوع باشد و باعث فائده داند بتحصیل آن پردازد مکر اینهم دانستنی است که بالفعل بزبان انگریزی کتب و رسایل هر فن موجود است و همیشه تجربه هاے مجدد و اختراعات نوبنو بر روے کار مے آیند که بزبان دیگر طاصل نیست و زبان انگریزی زبان والی ملک و صاحب بزبان دیگر طاحات است و درعدالت ها باعث افهام و تفهم عوام زبان مروحه این ملک جاریست درین صورت تحصیل و تکمیل زبان انگریزی و ردو بنگله از براے حصول معاش و ترقیات حرمت و عزت و قر تربال الشک است و از واحبات است.

مخفی مباد که ازا و انیکه نواب معلی الفاب لفتیت گوردر بهدر احوال این دیار را بچشم خود دیده و از اکثر اشخاص شنیده همت و یا نهمت محتشم الیه بفکر و درستی ارضاع باشیدکان این ملک و بایجد طریق تعلیم و تربیت و آرام و آسایش در حفظ عزت و حرمت هریک عموما مصروف است و از غایت مهربانی و دلسوزی اصلاح حال شرفا و نجبا و زمیندران و رعایان خصوصا مدنظر است

لهذا اشتهار داده مے آید که همکنان سکنه این ملک برنیک نیتی و بلند همتی سرکار والا اقتدار واقف و مطلع بوده شکر حدابحا آر، و بلند همتی سرکار والا اقتدار واقف و مطلع بوده شکر حدابحا آر، و باطمینان تمام اوقات خودها بسر کرده بدعاے دراء دولت ابد می سرکار دولت مدار مصروف باشند

refs and was wever general. - Its for as I think in propulation of no pair of the New Tried is even times to the mating any assistines to the matine shellions chirefs, much has them of subverting the Butish sule . - I quent proof of the justice of this existion his in the fact that as down as the punnous troops + the wellow chiefs were expellion ram a District, beare was unevedictely restored I therefore think that the unding of 1857 was hot a popular rebellion. To a Emopean mund in acquainted with the state of India, the very ience of rebellion at once carries with it rane taken part in it, and the real facts on hus iguned.\_\_ by the above will suffice to give you seeme Very Luly yours J. W. Kay: "In hadin Office

21. Hecklenburgh Lynne.

Bignow, and Furruschabad. I Ime of those posts tried to have theirestore restored while alters were compelled by the muitineers, to make an excert. 3 in June of the lower classes, variously suploye entered the service of such rebellions chiefe. The fruit kind of rebellion cannot stiring " deemed are against the Gost. - The thind sort unt be called in regular rehellow. In use their in Carraide other the 4/2/2 1/ Quedra where serving o ubillions chief was not considered equivalent to un sit of rebellion. - This wohow had taken he wind in the watere would, in Times fremous To ! "" when when " of: fought with each other and when engaging in the mil. to service of teller party was not considered as a crime This second sort of woll was modered of a minimum lant their bal, mas exclusive i de conficie la les abores mantiones abeliers

ind of the native cliebs who perhaps did no. uge think themselves secure . It does however by a means appear that even this, stimulate them revolt or to table any part on the rebellion, for a matine chiefs whatever who were in presession of in principalities, auturithstanding the distrust mit which they looked when the Company's wife com. willed themselves by any act of whillie against the Government. - Quitting the subject of the Military Multing I shall wow breeze described the character of the rebellion in New Prover. - The rebellion in the New in 1st Robbers and Docvito, who were kept down by the power of drength of the Court, now acrown. thing in numbers not only attacked may facer, that also blundered willages & enen to. 2 me Same of the nemos chief, whose he was been ballen in a decay, endeavoured the vens-entation of their a costoalt pomer. This out of mulinary occurred in form blaces only: Counters, Brancelly

that the wents which happened there can properly " designated as a bopular rehelhou. \_ lendonteled the people of the N.W. P. were diseateried with- 11 Company's rule, I this in a great measure was: owing to the following courses: - the decay of respectable families without the word fift heing filled sof by others - the non-existince of any on by which the native community could proce honomable actuations. " more expecially - the fertine of the thrape (right of holding lands & and haying any rent to Court.) which act of 4 Butterreties mes considered a qual injustice the natives. I hely to some other causes of les importance. - It may also be aspily son What the Gouts enerciae of the major is Prede minent Pouver. a pouver subject to no requ l'actions & unlimeted, and the interference, in may tell their purknown, in the cases of add \* Lapre. had created a distinct in the

something more than the wal fact - It mied that the pase of a greated contridge did violence the superstition of the Separe, who consequently 12 turned not to lite the same. - Almost all the Mayo ha! unavisuously sea "11" mener to lite the artidge, which determinates was the only charge ist could be brought against them, till a very cerece pursoluneut was inflicted upon them of decent, a punishment which produced a strong infression on the minds of leaser when that they met either lite greated contridges or enter 16. muishment of their dischedience. - And it was him, & not before, that the discontent of the separ new into Military Muting . I am strongly of finion that, if bufor the infliction of punishment tiguing the service had been offered them, the Tehnys would und a bladly bone beaceable with-It the nat facts connected with the revolt in the NW. he calmly enquired into, I do with.

21. Machdenburgh Square
14th Dec. 1864

they the receipt of your former of the sole lettimo at the same him to ask of hardon for the deling who has taken place in answering it. I am sorry t learn you are proved, but hope that punder Go blessing you may ere long he restored to yo prome health.

asking my opinion as to the extent to which the lending of 1857 grew ento a popular rebellion in be NWP evinces " 4 cupress your opinion that it per not a mere suited on thating" - As for as my busined themselves, 1,1 - 1 arefecting the Repossional of 1857. I from all that I have teamt from meetingation I find that even the mes of the columns of the limit that even the mes of the

serving a rebellious chief was not considered equivalent to an act of rebellion.

This notion had taken deep root in the native mind in times previous to the Company's rule when chiefs fought with each other and when engaging in the military service of either party was not considered as a crime. The second sort of revolt was indeed of a serious nature, but this bad feeling was exclusively confined to the above mentioned rebellious chiefs and was never general. As far as I know the population of no part of the NWP tried or even thought of rendering any assistance to the native rebellious chiefs, much less than of subventing the British rule. A great proof of the justice of this assertion lies in the fact that as soon as the mutinious troops and the rebellions chiefs were expelled from a District peace was immediately restored.

I therefore think that the mutiny of 1857 was not a popular rebellion. To a European mind unacquainted with the state of India, the very name of rebellion at once carries with it an idea that the people of the country must have taken part, in it, and the real facts are thus ignored.

With feelings of sincere regard, and hoping the above will suffice to give you some idea of my humble opinion.

I remain, Dear Sir Very truly yours Syed Ahmed'

the respectable families, without the void they left being filled up by others-the non-existence of any means by which the the native community could procure honourable situations, and more especially-the forfeiture of the Muafee (right of holding lands without paying any rent to Govt.) which act of the authorities was considered a great injustice by the natives; and lastly to some other causes of less importance, It may also be safely asserted that the Govt's exercise of the "right of Predominant Power" a power subject to no regulations and unlimited, and the interference in a way till then unknown, in the cases of adoption and lapse, had created a distrust in the minds of the native chiefs who perhaps did no longer think themselves secure. It does however by no means appear that even this stimulated them to revolt or to take any part in the rebellion, for no native chiefs whatever who were in possession of their principalities, not withstanding the distrust with which they looked upon the Company's rule committed themselves by any act of rebellion against the government. Quitting the subject of the Military Mutiny I shall now briefly describe the character of the rebellion in NW Provinces. The rebellion in the NWP was assumed these forms:

Ist Robbers and dacoits who were kept down by the power and strength of the Govt, now assembling in numbers not only attacked wayfarers but also plundered villages and even towns.

2nd Some of the minor chiefs whose families had fallen into decay endeavoured the resuscitation of their ancestral power. This sort of mutiny occurred in few places only: Cawnpore, Bareilly, Bijnour and Furruk habad. Some of these parties tried to have themselves restored while others were compelled by the mutineers to make an effort.

3rd Some of the lower classes, variously employed entered the service of such rebellious chiefs.

The first kind of rebellion cannot strictly be deemed against the Govt. The third sort of rebellion also although undoubtedly a crime cannot be called a regular rebellion, if we take into consideration the then state of India where

21 Mecklenburgh Sq. W.C. 14th Dec. 1869

My Dear Sir,

"...In yours now under reply you honour me by asking my opinion "as to the extent to which the mutiny of 1857 grew into a popular rebellion in the N.W. Provinces" and express your opinion that it was not a mere "Military Mutiny". As far as my personal knowledge extends respecting the sepoy revolt in 1857, and from all that I have learnt from investigation I find that even the use of the expression "Military Mutiny" conveys an idea of something more than the real fact. It cannot be denied that the use of the greased cartridges did violence to the superstition of the sepays who consequently determined not to bite the same. Almost all the sepoys had unanimously resolved never to bite the cartridge, which determination was the only charge that could be brought against them, till a very severe punishment was inflicted upon them at Meerul, a punishment which produced a strong impression on the minds of these men that they must either bite the greased cartridges or suffer the punishment of their disobedience. And it was then and not before that the discontent of the sepoys grew into a Military Mutiny. I am strongly of opinion that, if before the infliction of punishment the alternative either of biting the cartridges or resigning the service had been offered to them, the sepoys would undoubtedly have peaceably withdrawn themselves from the Company's service.

If the real facts connected with the revolt in the NVP be calmly enquired into, I do not think that the events which happened there can properly be designated as "Popular rebellion".

Undoubtedly the people of the NWP were dissatisfied with the Company's rule and this in a great measure was owing to the following causes: - the decay of

Sir Syed's Letter To Sir John Kaye 14 Dec. 1869. My father got this village, and he sowed his crops in peace—
But I was young and hot of blood, it was no life for me,
So I took to the hills of Malwa, and became a Pindarce.
Praise to the name Almighty, there is no God but one.
Mahomed is his prophet, and his will shall ever be done—
Ye shall take no use for money, nor your faith for lucre sell,
Ye shall make no terms with the infidel, but smite his soul to Hell,
Tell me, ye men of Islam, who are living in slavish ease,
Who wrangle before the Firingee, for a poor man's lost rupecs—
Are ye better than were your fathers, who plundered with old
Chetoo,

And squeezed the greedy traders as the traders now squeeze you?

Down there a Mahajan lives, my rather gave him a bill,

I have paid the man thrice over, and here I am paying him still,

He shows me a long stamp paper, and must have my land, must he?

If I were twenty year younger, he sh'd get six feet by three,

And if I were forty year younger, and my life before me to choose

I would'nt be lectured by kafirs, or bullied by fat Hindoos,

But I'd go to some far off country, where Mussalmen still are men,

Or take to the forest like Chetoo, and die in a tiger's den.

As he asks of our manners and customs, I tell him a parcel of lies. "Look," says the school Firingee, "what a silly old man you be, You can't read, write, nor cipher, and your grandsons do all three. They'll check the Mahajan's figures, and reckon the tenant's corn. And read good books about London, and the world afore you were born."

Well—I may be old and foolish, for I've seventy years well told, And the Sahibs have governed me forty, so my heart and hands got cold,

Good boys they are my grandsons, I know, but they'll never be men, Such as I was at twenty-five, wher the sword was King of the pen, Ah—I rode a Deceance charger, with the saddle cloth gold laced, And a Persian sword, and a twelve foot spear, and a pistol at my waist.—

My son he keeps a tattoo, and I grieve to see him astride,
Jogging away to cutchery, and swaying from side to side.
My father was an Affghan, and came from Candahar,
He rode with Nawab Amir Khan in the old Mahratta war.
From the Decean to the Himalayas, five hundred of one clan,
They asked no leave from king or chief, as they swept o'er Hindostan.

My mother was a Brahmince, but held to my father well,
She was saved from the sack of Jaleysir, when a thousand Hindoo
fell—

Her kin had died in the sally, so she followed where he went And lived like a bold Patthance in the shade of a rider's tent. It's many a year gone bye now, but yet I often dream O, a long dark march to the Jumpa, and splashing across the stream.

The waving moon on the water, and the spears in the dim starlight,

As I rode in front of my mother, and wondered at the sight. But the British chased Ameer Khan, and the roving times must cease,

means of their education, and H. H. therefore notifies the above to H. Majesty's loyal subjects that they may rest well assured of the good intentions of the Government towards them, and take heart and work contentedly praying to God sincerely for the prosperity of their benign Government.

#### APPENDIX NO. 111.

#### THE OLD PINDAREE.

Allah is great, my children, and kind to a slave like me,
The big Saheb's tent has gone from under the Peepul tree,
With his horde of hungry chuprasees, and oily sons of the quill—
I paid them the bribe they wanted, and Satan will settle my bill.
It's not that I care for money, or expect a dog to be clean,
If I were lord of the Ryots, they'd starge ere I grew lean—
But I'd sooner be robbed by a tall man, who shew'd me a yard of sted
Than be fleeced by a smoking Baboo, with a peon and badge at his
heel.

There goes my lord the Firingee, who tall; so civil and bland,
But raves like a soul in Jehannum, if I don't quite understand—
He begins by calling me Sahib, and ends by calling me fool,
He has taken my old sword from me, and tells me to set up a
school,

Set up a school in the village, "and my wishes are," says he,
"That you'll make the boys learn reg lar, or you'll get a lesson
from me."

Well-Ram Lall the Telee mocks me, and pounded my cow last rains-

He's got three greasy young urchins, and I'll see that they take pains. There comes a settlement Hakim to teach me to plough and weed. (I sowed the cotton he gave me, but first I boiled the seed). He likes us humble farmers, and speaks so gracious and was

ing that the natives of India are generally ignorant and therefore live in want, the Supreme Government has been pleased to establish Schools and Colleges for their education in Sciences and Arts of life, and for the amelioration of their condition in general, and to appoint Inspectors and native subordinates to superintend the work, so that the people may earn their bread more comfortably and live in a better style.

It is a well known fact that the people of England, by their advancement in learning, are able to do every thing properly, whereas the people of India owing to their ignorance can do nothing. If knowledge be generally diffused among them, all would live much more comfortably than they do now. It is a matter of great regret that the people have misunderstood the policy and the good intertions of Government in matters of education. His Honor however believes that the origin of all these exils is a misapprehebsion on the part of the natives, and that they do not praceed from prejudices or ill feelings. Be it known that by the spread of English education Government is simply desirous of opening to the people of India a path to all arts and Sciences, and not to mislead them from their religion and time-honored customs and habits. It must however be well borne in mind that works relating to all arts and Sciences at present exist only in the English language, and new discoveries and inventions are every day being brought to light. Moreover, English being the language of the rulers of the country it is one of the duties of the subjects to learn it de og with Urdoo or Bengari, so that they may rise in honor at the in greater case and comfort. The native tongue of the contry has been adopted as the language of the Court with a ven that the common people may be able to understand their proceedings.

His Honor the Lieutenant Governor having seen and heard much about the state of the country and the condition of the people is determined to do his best in their behalf, and to raise all

high, instead of interfering in the religious rites and ceremonies of any class of its subjects, always regards them all as equal in its sight. The proceedings of the Christian Ministers above alluded to are part of their ordinary duties. They are in fact lectures of the same kind as are generally delivered in Muhamadan Mosques and Hindoo temples on subjects bearing upon faith. A little consideration will shew that there is nothing new in the matter, that discussions on religious subjects are common amongst the votaries of different faiths, and that the Government has no concern with them.

The reports, spread in some News-papers that all the Muharrum ceremonies, the parda system of the Zenana, the rite of circumcission and other rites and ceremonies practised under Muhamadan and Hindoos Laws are soon to be done away with hy process of Government must be considered as false and fabricated stories. These reports have no ground whatever. The Government cannot possibly meddle with these ceremonies.

To distinguish the Jail from the home, certain Jail Superintendents, ignorant of the customs and creeds of the country, livested prisoners of their necessary utensils used in eating and trinking, and of course without the knowledge and consent of the Government. But no sooner was this brought to notice of Government than orders were telegraphed to put a stop to their proceedings.

His Honor has been further given to understand that he inhabitants of this country regard the establishment of Schools and Colleges for the education of the natives in Arts and Sciences and in the English language as a means to mislead them from heir faith, and that for this reason they are disinclined to send heir children to School. This is undoubtedly a great mistake of theirs. The step has been misunderstood by the people Know-

#### APPEANDIX NO. II.

# TRANSLATION OF A PERSIAN NOTICE ISSUED BY H. H. THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL.

His Honor the Lieutenant Governor of Bengal, having heard! that the people of the Country are unnecessarily apprehensive and uneasy on account of certain unreasonable and unfounded stories, fabricated and spread by people equally unreasonable and prejudiced, with regard to the religious rites and ceremonies of the Hindoos and Muhamadans, hereby notifies that Government has no intention of interfering in the matters of religion, rites and cermonies of the country, nor can it ever have such an intention. His Honor is somy to find that the people of this country are unnecessarily alarmed at stories invented by seditions persons, and that they do not try to ascertain the truth. He hopes that when the facts are made known to them, all suspicions will be removed from their minds, and that they will rest assured as regards the intentions of the Government towards them. The principal object of the Government is and ever shall be to protect the life, honor, and property of its subjects, to respect their laws and customs and to do what it can to promote 'their welfare.

Some of the Calcutta Missionaries have, as is their wont, but without the sanction of the Government, published religious discourses and circulated them amongst the natives who have an ingly understood them to have come indirectly from the Government. The Government has however had no hand in the affair. No attempt was ever made on behalf of Government to persuade the natives to embrace the faith professed by the Government. It is evident that the inhabitants of this country belong to different races and profess different creeds and religions, and are governed by different laws. They have how been long

wer it and examine it in private; do so with others also to whom is well as to yourself, this letter is addressed; confine your attendor to the one point, whether or not those persons are to be believed who said they saw Jesus Christ after He had risen from the dead: If you do so, you will be convinced by all, the rules of evidence, that Jesus Christ did rise from the dead, and that therefore the Gospel is a true and the only Revelation from God.

Then be courageous and embrace it publicly: for He said Himself "whosoever shall be ashamed of me and of my words, in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when He cometh in the Glory of His Father with the Holy Angels." We long to see churches thronged with the natives of this land, in which the glad tidings of the Gospel shall regularly be proclaimed by your own countrymen, and not by strangers only; in which women, as well as men, shall be urged to repent of their sins, and to prepare to meet their God; in which children shall be taught lessons of morality and truth, to guide their conduct in this world, and lessons of holiness and peace to fit them for the next, and in which death shall be spoken of as an enemy no longer to be feared, for his sting has been taken away by "Our Saviour Jesus Christ who hath abolished death, and brought life and immortality to light through the Gospel." That this will yet be the case we are assured by God himself: we long for the time when it shall be fully realized. Why not in this generation? Would it not be an infinite improvement upon the foolish, degrading and wicked idolatry, which now defiles the land? "We speak as to wise men, judge ye what we say."

<sup>\*</sup>Any answers that may be sent to this letter, will be received and acknowledged, D. V., if addressed to the care of E. Edmond, Esq., Calcutta, prepaid.

do not possess, is that of the public; it may be said why did Her not show Himself publicly to all, especially to those persons which put Him to death? Various reasons may be assigned for this, derived from the nature of the doctrine which He taught; into these it is impossible at present to enter; but it must be observed, that the want of this evidence in no way affects the truth of that i which we do possess: if a number of persons who knew Hm! intimately, serve Him and spoke to Him, and atc with Him upor several occasions, it certainly does not tend to shake their evidence to ask, why did not others see Him also? Whenever He appeared all who were present at that place at that time saw Him, upon one occasion to the number of 500! So that it was not an apparition but a reality. One person, by name Thomas, said that he would no believe that it was really his old friend, till he had put his hanc into the heles caused by the nails in His hands, and into that caus ed by the spear in His side; but even he was satisfied!

We carnestly entreat you to consider these facts; if there is any flaw in the evidence, point it out; but if not, then admit that it is true, that Jesus Christ did rise from the dead,—and embrace the Gospel.

This resurrection of Jesus Christ is an assurance unto all menthat God hath appointed a day in which He will judge the work in righteousness; you will then stand before Him; you will be called up in to answer for the evil thoughts, the evil words, and the evil actions of which you have been guilty. Are you prepared to do so? There is no man living who is. But all guilt is pared and in the case of every one who trust, in Jesus Christ as His Savieur, for holiness is conferred upon him likewise, so that he will be prepared even for that dreadful day.

We unge you, therefore, as you value your own happiness for ever, to examine this great subject, and to ask God himself to mable you, by His Holy Spirit's teaching, to do so aright. Think

cople by whom, he had been crucified; they had nothing to gain this declaration, but every thing to lose, not improbably their on is lives, and yet they persuaded some thousands of persons that what they said was true—so much so that the name of this despised and hated man was now, by those who had rejected Him, worshipped and revered; they continued telling the same fact as long as they lived, not only in Judea, but over all the Roman Empire: many of them showed their sincerity by allowing themselves to be put to torture and death for saying so, when they might have escaped, had they only said it was false: though ignorant and unlettered men, they persuaded thodsands, all over the Empire, to believe them, to forsake their own religion, and to embrace the one they taught, not withstanding scorn and death: they held out no promises of carthly comfort and honor to induce men to believe them, but rather the centrary: they were not satisfied with a formal adhesion to their views; but they required self-devial and holiness of life, which all men naturally dislike; they said that even the new religion would not save any man; and yet though they thus grined nothing themselves, and told others that they must not expect to gain anything either, they satisfied men that Jesus did rise again! and this so effectually, that from the most obscure corner of the Roman Empire, the doctrine preached by uneducated fishermen, about a poor carpenter's son, spread over the whole Empire even after their death, and overthrew every other system of religion though sanctioned by the consent of ages!

We have likewise the evidence of persons who did not become preachers of the New Doctrine, to prove the fact of the Resurrection of Jesus Christ; the soldiers who were placed as a guard at the grave saw it, and told the priests of it, and they found it necessary to invent an absurd story to account for the admitted disappearance of the body!

The only evidence which any person could desire, which we H

and therefore, this solvent and carnest appeal is made to you to examine this important enhiest for yourself. The arguments in its favour are very numerous; this paper will dwell only upon one of them, but that one will be quite sufficient to establish the point.

A man called Jesus was born in a place called Pethleham, in the land of Judea, about 1159 years ago. He was a man of low birth, and in poor circumstances, but he professed to lead teacher sent by God to point out the only way which would lead unto God. After going about the country for three years preaching, he was put to death by the Roman Government at the solicitation of the Jewish Priests. So far all is admitted universally: the death of Jesus is a fact, as the death of Julius Cæsar is a fact, and no person thinks of doubting the one fact more than the other. The Jews, the greatest enemies of Jesus and his doctrine, glory in it, and they are the best witnesses we could desire.

His followers say, that he rose again from the dead. This is the one great fact upon which the whole system of Christianity depends; if it is true, the Gospel is true—for no person could rise from the dead except by the power of God, and God would not raise from the dead any person whose life and doctrine was not pleasing unto Him; if it is false, the Gospel is false.

We would respectfully and earnestly urge you to direct your-whole attention to this one point. Did Jesus rise from the dead, or did he not? We must bring witnesses of the fact, here they are. Peter, James, John, Matthew, Matthias, Thomas, Jude, Mary M. Aldene, Cleophas and 500 others, whose names are not now known. Many of these persons were the chosen friends, who had been constantly with Jesus for three years before his death; they could not therefore have been mistaken as to his person; they came forward within 50 days of his death and declared that he had usen again, in the very place where, and among the very

#### APPEANDIX NO. I.

The the time appears to have come when earnest consideration should be given to the subject, whether or not all men should embrace the same system of Religion. Railways, Steam Vessels and the Electric Telegraph, are rapidly uniting all the nations of the earth: the more they are brought together, the more certain does the conclusion become, that all have the same wants, the same anxieties, the same hopes, the same fears, and therefore, the same nature and the same origin. It is also very certain that death universally closes the scene.

Is there, then, no means by which the sorrows and anxieties of life can be alleviated, and by which comfort can be given to all men in the hour of death? Is it rational to suppose that each nation is to find out a way for itself, by mere guess? or has the one God, who made all, appointed different methods of obtaining present and future happiness to different portions of His family? Surely, this cannot be.

Now Christianity is a system which professes to have come by direct revelation from God Himself, as the only system by which happiness can be secured in this world, or in that other world which it reveals. It has this peculiarity to distinguish it from every other system of religion in the world, that it appeals to the reason as well as to the heart of man, and it is the only system in the world, which has spread by the mere force of argument. The nations which believe in it are the most thoughtful and the most civilised in the earth, so that it; has, at all events, a claim to be heard on its own behalf.

Having received the greatest blessings from it ourselves, we are anxious that others also should be induced to receive them,

Let us now see how these opinions of mine affect the rebellion,

Why the mutiny did not break out in the Punjab and its causes.

or "part rebellion" which took place in the Punjab. The Mahommadans there had been greatly oppressed by the Sikhs, and had received no injury at the hands of the British. When

the British first took the country, oppression was rife. This was day by day decreasing, whilst the contrary was the case in Hindus- in tau proper. The whole of the Punjab, when first annexed, was :: disarmed, and thus the weapons necessary for rebellion were not ! forthcoming. The Sikhs too, though not so wealthy as in former days, had still sufficient to live upon, chiefly from monies which they had inherited. The poverty which was rife in Hludustan had not yet had time to become rife in the Punjab. Besides these there were other cogent reasons, why the Punjab remained tranquil. Firstly, there was a powerful European army on the spot, Secondly, the wisdom shewn by the officials in at once disarming the sepoys. Thirdly, the number of the rivers and the shutting up of the ferries on them, which rendered the few who did rebel, powerless. Fourthly, all the Sikhs, Punjabees and Pathans, who might otherwise have tried their hand at rebellion, had already taken service or were being formed into corps and the desire for the plunder of Hindustan was strong on them. We thus find that the service which the people of Iudia took in the rebel army under such difficulty and changes was easily obtained in Government service in the Punjab. The circumstances of the Punjab were quite different from those of Hindustan proper.

Want of confidence unthe Indian forces towards Government after the occurrences of Meerut.

of the Sepoys increased. The whole army felt that their confidence in Government was at an end, that Government was only waiting for an opportunity to punish them all and hence it was that their confidence in what their officers

did and said was scattered to the winds. They used to say, "Government says this and that just at present, but when all is quiet again it will not do what it says it will do" I state on the best authority that thousands of the Sepoys who composed the rebel army in Delhi, were sorry for the acts that had been committed and for having rebelled so insanely. Whilst the seige was going on they used to say with tears in their eyes that fate had caused them to do this. "What could we do," said they, "except rebel?" We were never sure what punishment was not in store for us as Government had no confidence in us On an opportunity offering, we should have been compeiled to do anything."- At the commencement of the rebellion, when it was known that a force was going to be sent out towards the river Hindan but before any force, had gone out, many stated it to be their conviction that when the two opposing forces met, the whole of the native portion would desert from the British. This was verified by the result; and the reason for it was, that when it came to fighting against their brethern, no one would remain true as they said when with our aid the English conquer our comrades, they will then turn their attention to us! All therefore joined in the rebellion, even those who wished to remain faithful to their salt, were carried away by the majority. Now the people were perfectly well aware that the Government were almost entirely dependent on the Sepoy army; when therefore it became known that, that army had revolted, the people also became riotous. They no longer were in awe of the Government.

take away their caste and had dismissed those who had justly stood out for their-rights. There was however, no open rebellion just then as they had only been disbanded and had not been treated with greater severity; but, partly from feeling certain that the cartridges were mixed with fat, partly from grief at seeing their comrades disbanded at Barrackpore and still more by reason of their pride, arrogance and vanity, the whole army was determined, come what might, not to bite the cartridges.

Correspondence was undoubtedly actively carried on in the

The league of the Indian Army against the use of the new cartridges: formed after January 1857.

army after the events at Barrackpore, and messages were sent telling the men not to bite the cartridges. Up to this time there was a strong feeling of indignation and irritation in the ar-

my, but in my opinion, there was no intention of rebelling

The fatal month of May 1857 was now at hand in which the

The impropriety of punishing the non-commissioned officers at Meerut which touched the vanity of the Indian forces.

army was punished in a manner which tlanking men know to have been most wrong and most inopportune. The anger, which the news of this punishment created in the minds of the Sepoys was intense. The prisoners on seeing

They remembered their services and thought now they had been recompensed, and their pride, which as I have before said was the feeling of the whole army, caused them to feel the degradation all the more keenly. Then the rest of the troops at Meerut were fully persuaded that they would either be compelled to bite the cartridges or undergo the same punishment. This rage and grief led to the fearful events of the 10th of May which events are unparalleled in the annals of history. After committing themselves thus, the mutineers had no choice left but to continue in their career of rebellion.

When the news of the outbreak became known the irritation

If a portion of the regiment engaged in anything, all the rest joined. If separate regiments of Hindoos and separate regiments of Mahommadans had been raised, this feeling of brotherhood could not have arisen and, in my opinion, the Mahommadan regiments would not have refused to receive the new cartridges. Owing to

The pride of the Indian forces and its Office causes.

the paucity of the European element, the people of India only stood in awe of the Sepoys who thus became puffed up with pride and thought

that there were noue like them in the world. They looked upon the European portion of the army as a myth and thought that the many victories which the English had gained were gained entirely by their own prowess. A common saying of their's was, that they had enabled the English to conquer Hindustan from Burmah to Cabul. This pride of the Sepoys was most marked after the Punjab was conquered. So far had it gone that they made objections to anything which they did not like, and I believe even remonstrated when ordered to march consequent on the yearly reliefs. It was precisely at-this time, when the army was imbued with this feeling of pride and the knowledge or rather conjecture that Government would grant anything they stood out for, that the new cartridges were issued, cartridges, which they really believed were made up with fat and the using of which would destroy their They refused to bite them. . When the regiment at Barrackpore was disbanded and the general order announcing the same was read out to each regiment, the deepest grief was felt throughout the army. They thought that the refusal to bite the cartridges, the biting of which would have destroyed their caste, was no crime at all, that the men of the disbanded regiment were not in the least to blame and that their disbandment was an act utterly devoid of justice on the part of Government. The whole army deeply regretted ever having had anything to do with Government. They felt that they had shed their blood in its cause and conquered many countries for it, that in return it wished to

Emperor of Delhi had ascended the throne, they presented then selves, and when he was deposed and imprisoned, men knew perfectly well that the same people would tender their allegiance to the English. The rebel army itself might perhaps not do this, but the reasons for their not doing so need not be treated of here.

#### CAUSE V

The Insubordinute state of the Indian Forces.

The English army system in India has always been faulty and one great fault was the paucity of English troops. When Nadir Shah conquered Khorassan and became master of the two The pancity of the kingdoms of Persia and Affghanistan, he in-English forces. variably kept the two armies at equal strength. The one consisted or rather was composed of Persians and Kuzul Bashies, and the other was composed of Affghans. When the Persian army attempted to rise, the Affghan army was at hand to quell the rebellion and vice versa. The English did not follow this precedent in India. The Sepoy army was no doubt faithful in its day and served the Government well, but how could Government feel certain that it would never act contrary to its orders? What measures had Government taken for quelling at once on the spot any emente in that vast army, such as that which happened last year?

Government certainly did put the two antagonistic races into the

If these two castes formed distinct Regunents perhaps the Mulcumadans would nut have objected to the use of the new cartridges.

same regiment, but constant intercourse had done its work and the two races in regiment had almost become one. It is but natural and to be expected, that a feeling of friendship and brotherhood must spring up between the men

of a regiment, constantly brought together as they are. They consider themselves as one body and thus it was The employment of that the difference which exists between Hindoos Hindoos und Mahommedans in the same and Mahammadans had, in these regiments, regiment.

been almost entirely smoothed away.

magnified by their enemies, and the minds of the officials were worked upon and poisoned against them. The breach was thus widened, the English becoming more and more angry, and the Mahommadans more and more afraid and hopeless. It was their fate to have their actions misrepresented and to have the minds of their rulers poisoned against them. There were, no doubt, many Mahommadans who did rebel and whose rebellion we must enter in the V Class. These men were delighted at the prospect of a change of Government for reasons already shewn. Nevertheless Government are no doubt well aware what race it was and what men, that proved most faithful even unto death. All men are guilty, in His eyes, who is the only true Ruler

They are also guilty in the eyes of earthly kings, temporarily put in authority by Him.

The Psalmist has truly said, "Enter not into judgment with thy servant, for in thy sight shall no man living be justified." Psalm cxliii, 2. "Have mercy upon me O God according to Thy loving kindness, according unto the multitude of Thy tender mercies, blot out my transgressions" (2) "Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sins." Psalms li. 1. & 2.

The Almighty is the preserver of our Most Gracious Majesty, Queen Victoria. Words of mine cannot sufficiently praise the most merciful and considerate proclamation issued by Her Gracious Majesty.

The hand of the Almighty is on Her Gracious head and this

The promulgation of Her Majesty's Prochamation highly commendable indeed may be said to have originated under divine inspiration. proclamation has been inspired by Gcd. There is an ancient custom in Hindustan, which is that whenever a new king ascends the throne, rightly or wrongly, all the nobles of the land present themselves to pay their respects. This

was the case in the rebellion. When the people heard that the

thought wrong not to tender allegiance to a king who may have been proclaimed king in the place of another deposed The various kings and princes of Hindustan have never, on conquering an enemy's country, attached any blame to the servants, whether Civil or Military, of that enemy and the people were aware of this. When the leaders of the rebellion called for recruits, thousands of poor men wanting service, flocked in and took it. They thought there was nothing wrong in doing so, as their livelihood was procured by such service. Many thought that the British rule in Hindustan was at an end and that therefore it was their duty to tender their allegiance to the reigning powers i. e. to the rebels. Many officials also thought that lives would be spared by feigning to be on the rebel side and that when the British rule was re-established, they could throw off the mask. These men were however found guilty, although, undoubtedly many amongst them were true subjects of the British. Many also there were, servants of Government and others who, under compulsion, or through ignorance, or from being merely mortal, committed themselves, and then, thinking that their sin, committed perhaps under great temptation or perhaps under compulsion, would not be pardoned and would meet with severe punishment cast in their lot entitely with the rebels. Others, there were who had really done nothing; but through fear &c. joined the rebels. Many also as before stated, joined them thinking it no crime to do so. If the whole facts regarding the rebellion be thoroughly sifted, I feel certain that we shall find that just as many Hindoos were concerncal therein as Mahommadans, and the proof of this will be found in what took place all over Hindustan. It must not be supposed that the reason why, in some districts, the Mahommadans who rebelled were greater in number than the Hindoos, was that the King of Delhi, who was their head claimed the throne of Delhi or that they were in reality as rebellious as they seemed to be. No! small ucts said to have been committed by them were seized upon and

men, faqueers (men of sanctity), poets, beggars or on the deserving poor, which latter expenditure was very popular. The discontinuance of the same by the British has displeased the people, especially the recipients, who from being always well cared for were unable to work for their bread. Now this system is undoubtedly bad as it makes the people lazy and not induced to help themselves, and much better is it that the rewards be discontinued and freedom be granted to the subject, that thus he may earn his daily bread himself; but this boon of freedom can only be appreciated when the people become educated and contented and not all at once. It is like taking the reins out of a horse's mouth, turning him loose and turning him out into the jungle to find his food for himself. What is the result? He either dies or remains a wild animal all his days giving the rein to his passions. If a man be thus treated he will either rob, murder or rebel.

Men's minds under the influence of anger are apt to lose sight

The facts of the rebellion in India appeared more serious to the authorities than they in reality trere, their causes.

of the true causes of any event and to be warped by a desire for vengeance. The events of the year 1857 were no doubt so dreadful as to justify the feelings of anger and desire for vengeance which had full possession of the

earts of the English during that awful year; but at the same time we must find out what, at that time, was the condition of Hindusan, how the rebellion really commenced, why it attained such a leight, and why, in certain districts more misled Mahommadans rebelled than in others. It must be borne in mind that for centuies past the condition of India has been unsettled, that from time immemorial, its people have been accustomed to flock in thousands to the standard of any powerful noble (Ameer) who attained any success in the field and that they never held their doing so to be criminal accepting responsible posts in the administration, of his country for the time being. It is well known in India that the taking of service is no offence. Whoever pays is served. It is

The observation of these rules by Lords Auckland and Ellenborough a very proper one. the world. He however, made the kings of this world as a type of what He Himself is in order that man on seeing his sovereign, should recollect that there is the still greater one who

made him. For this reason many wise and able men have laid down that the good qualities of the Almighty, such as bounty, kindness etc., should also be found represented in earthly Kings, hence the title "Shadowed of God" It is therefore, incumbent on earthly kings to treat their subjects with that bountiful liberality with which the Almighty has treated the whole world. It may appear at first sight bad policy to spend the public money in rewarding slight services, but in my humble opinion this practice is calculated to increase the loyalty of the subject and thus to render the empire more stable. It is a well-known saying that "kindness and beneficence make slaves of men", therefore when the people see those virtues in their ruler, true love towards him and a desire to serve him faithfully and loyally are germinated in their hearts. We know from history that this was the case in olden days and under various dynasties in India, and that the nobles and the people at large had honors and gifts, such as titles. money, land and other valuables, bestowed upon them with no sparing hand. The recipients felt honored and pleased, were held in greater honor by their brethern, and the nation at large liked the practice, as being one which had come down to them from remote ages. Government put a stop to this and no one could expect much in the way of rewards and honors from it. When, therefore, the people heard that the Government of India had been formally assumed by Her Majesty Queen Victoria, they rejoiced as they were longing for a change.

The expenses of former rulers of India were of two sorts, viz, money spent on their own private luxuries and debauches which were undoubtedly wrong and disapproved of by the people, and that spent in rewarding faithful servants, victorious generals, learned

appointed to high posts who, in the estimation of their countrymen are very small indeed. In the giving of certificates very little was thought of family and honor. Lord Bentinck did most for the advancement of the natives in this respect, but the high appointments which he bestowed upon a select few were utterly inadequate to the wants of the people. English officers of the highest rank have often admitted this of late years. Now is the passing an examination a sim qua non in England? are the best English statesmen invariably those who have passed high examinations? Are high diplomatic posts not often given to them on account of their birth and practical common sense and sometimes even without the latter qualification?

The people of India have, from time immemorial been always

The not holding of Durbars by the Governor General of India and not conferring rank and honor due to merit according to the usage of former emperoral of their Sovereign and have always enjoyed seeing his pomp and state and influence. This feeling of gladness at the sight of the sovereign is a feeling instinctively felt by every one. Man feels the power of the ruler when thus brought

Now although the Governor General of India was certainly, whilst on tour, in the habit of holding durbars, still the few that he did hold were not sufficient for the wants of the country, Lords Auck land and Ellenborough held right regal durbars. This perhaps may not have been approved of by the Home Government, but it was a most excellent thing for India, although even their durbars were too few in number. May the Almighty always watch over and protect our most gracious sovereign Queen Victoria and Her representation in India, His Excellency the Viceroy and Governor General. Let us hope that the heartfelt wants of the natives of this country may be listened to and gradually satisfied.

The only real kingdom is that of the Almighty who created

India has been an honorable one. There is an element of shame in his disposition. He has no grasping desire for money, he esteems honor above all other things, and there are many proofs on record, which shew that the Mahommadan is not easily brought to do that, which, under the influence of temptation, other races in India will do without compunction. It may be that in this is wrong but God having instilled it into him, his is views and feelings cannot easily be changed. It may be unfortunate but, it is inculcated into them by their religion and is no fault of theirs. This illtreatment then it was which pained them grievously and which caused them heartily to wish for a change of Governors and to hear with joy of anything that was opposed to the present Government. It is much to be regretted that the Mahommadans did not know that Government was doing its utmost to further the interests, their education and to uphold their honor This they did not know, as the intentions and wishes of Government were never made known by their various officials.

Another great reason for the dissatisfaction of the natives of

Exclusion of natives from premotion to high appointments Lord Bentinia's system of employing natives in high grades of acre vice an interprete one India and more especially of the Mahommadans, which the exclusion of matives from high appointments. A few short years ago Mahomadans fided the most honorable posts under their own Government and the desire and hope for such is still in them. Under the English Go-

vernment they longed for the advancement of their honor in the case of the world, but there was no way open to them. In the case way, of this Gevernment, natives of rank were certainly singled out to find high posts, but by degrees this fell into disuse. The assertion by Mahommadans, that the practice of holding examinations is a bad one, is a mistaken one. If they have not the quality and a carble them to pass, they must not blame the system, undoubtedly the examination system goes far towards procuing an efficient staff of public servants, but many natives are

presence of officials, but with an inward fear and trembling? Is a secret that the "Amlah" (native "court officials") are often addressed harshly and abused by their superiors whilst reading out papers to them.? These men, many of them of good birth, often inwardly exclaim "Oh! that I could gain my living otherwise, cutting grass by the wayside were better than this." I do not say that the behaviour of all English officials is like this. There are many who are well known for their kindness and friendly feeling toward the natives and these are in consequence much beloved by them, are, to use a native expression, as the sun and the moon to them, and are pointed out as types of the old race of officials.

These men truly follow the admonition of Christ Jesus who said to Simon called Peter and Andrew his brother when they were fishing "Follow me and I will make you fishers of men. They, by their good character have drawn the people to them, as it were, in a net, they have not treated them with useless arrogance, without which some think that a high position in the eyes of the natives cannot be kept up. They have earned that blessing which Christ enunciated: "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven "(Meth. V I). They have treated the people with 'gentleness and leniency and have ruled the land according to the precept "Blessed are the meek for they shall mherit the earth." Matt. V. 5. They have also let their light shine before men, as Christ enjoined in Matthew, V. 16. "Lee your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven."

Few in number, wherever they are, they are held dear by the natives.

The illtreatment people of India; but most especially so to the more repugnant to the feelings of the Mahommadans. The reasons for this are thear. Mahommadane, and its cause.

For centuries the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the most especially so to the most especially so to the Mahommadan's position in the most especially so to the most especially so the most esp

in the eyes of any petty Official, as much lower than that Official as that same Official esteems himself lower than a Duke. The opinion of many of these Officials is that no native can be a gentleman.

Now as Government is, throughout India, represented by its

The ill-temper and uncourtly address of local authorities to-wards the natives.

officials, it follows as a matter of course that the natives will judge of the temper of Government towards them by what they see of these officials. However good the intention of Government

with regard to its subjects may be, unless these same officials give practical proof thereof by kind treatment of the natives, the people will not believe in them. Theory and practice are not one and the same. In these days, or rather within the last few years the feeling of officials towards natives is not nearly so favorable as was formerly the case. In olden days natives were treated with honor and in a friendly manner by these officials and, consequently to use a native expression "they carried their (the natives) hearts in their hands". They sympathized with them in their joys and sorrows, and this too, notwithstanding their high position. They were consequently greatly liked, and the natives used to say "How wonderful is this treatment from men in the highest position, who, though wielding the reins of empire are still without pride!"

Natives of rank were also treated in a highly honorable manner. They (the officials) really followed the precepts of St. Peter "And to Godliness brotherly kindness to brotherly kindness, charity." II Peter V. 7., the reverse of which is unfortunately the case as regards the greater number of the officials of the present day. Has not their pride and arrogance caused them to esteem the Hindustani as nothing in their eyes, and have not their ill-tempor and want of solicitude for the natives, caused them to be looked upon with dread by the latter? Is it not well-known to Government that even natives of the highest rank nover come into the

In ancient times as tong as cordiality was not observed by the reigning powers, tranquillity was not established.

Emperor Akbar I; and continued till the reign of Shah Jehan. No doubt, owing to many defects in the system of Government the people were subjected to many evils, but these were lightened

by the feelings just mentioned. This feeling unfortunately ceased during the reign of Alumgeer, A. D. 1779, when, owing to the rebellion of several Hindoos of note, such as Sewajee, the Mahratta etc., Alumgeer vowed vengeance against them all and sent orders to all his Lieutenants to treat them with rigour and harshness and to exempt none from paying tribute. The injury and disaffection which therefore ensued are well known. Now the English Government has been in existence upwards of a century, and up to the present hour has not secured the affections of the people.

One great source of the stability of a Government is undoubtedly the treating of its subjects with hon-Treating the Indiour and thus gaining their affections. Though ans with contempt. a man's income be but small, treat him with honor and he is far more gratified than if he were presented with three or four times the amount than be treated with contempt. Contempt is an ineradicable wrong. Being treated contemptuously sinks deep into a man's heart, and although uninjured by the same as to his worldly goods, he still becomes an enemy. The wound rankles deep and cannot de healed, that given by a sword can be healed, but that inflicted by a contemptuous word can not. The results of kindness are different, an enemy even if treated courteously becomes a friend; friends by friendly intercourse, become greater friends, and strangers if treated in a friendly manner are no longer strangers. By kindness we make the brute creature our willing slaves, how much more then would such treatment cement the bonds between a Government and its people? Now in the first years of the British rule in India, the people were heartily in favor of it. This good feeling the Government has now forfeited and the natives very generally say that they are treated with contempt. A native gentleman is

most undoubtedly have been its friend and supporters, instead of, as in many instances, rising up in arms against it. Now friendship is a feeling which springs from the heart and which cannot be kindled by "admonitions." Men may meet on very friendly terms, but it does not therefore follow that they are friends in the real sense of the word that they are friends at heart as well as in outward signs. This is a link, as it were, between heart, a man instinctively feels that he likes a man or the contrary. Government has hitherto kept itself as isolated from the people of India as if it had been the fire and they the dry grass, as if it thought that were the two brought in contact, the latter would be burnt up. It and its people were like two different sorts of stone, one white and the other black, which stones too were being daily more and more widely separated. Now the relations between them ought to have been close like those between the streaks of white and black in the stone called Abri in which we see the former close alongside of the latter, the one blending with the other. Government was of course perfectly right in maintaining special friendly relation with its Christian subjects (the English) but it was at the same time incumbent upon it to show towards its native subjects that brotherly kindness which the Apostle Paul exhorts us to in these words. "And to godliness brotherly kindness and to brotherly kindness charity" II Peter 1 7 It must be borne in mind, that the blood of the Mahommadan conquerors and that of the people of the country was not the same, that their faith was not the same, their manners and customs not the same; that in their hearts the people did not like them; and that at first there was little or no amalgamation of the two. What then was the secret of their becoming friends? Let us glance at the former Indian dynasties. First came that of the Mahommadan conquerors. In the reign of the Turks and Pathans, there was no intercourse between the conquerors and the conquered until the Government of the former was made irm and easy A teeling of cordiality was first established in the reign of the Mogul-

different and widely separated. And why was this? Just because they wished and did their utmost to become so. How often do we not see strifes and enmities between people of the same race, religion and customs. Friendship, intercourse and sympathy are therefore not wholly dependent for their existence merely on the giver's and recipient's being of the same religion, race or country.

Does not the 'Apostle' Paul admonish us in these beautiful words? "And the Lord make you to increase, and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you" 1st Epistle of Paul to the Thessalonians Ch. III verse 12. And does not Jesus admonish us in these? "Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the Prophets" Matthew, VII 12.

These were meant to inculcate friendship and love to all men, and no one, no wise and thoughtful man will say that the admonition is wrong, that friendship and love to our fellow-men are not beneficial, that their results are wil, and that they do not blot out much that is wicked. As yet, truth compels me to state, Government has not cultivated the friendship of its people as was its duty to do. The Creator has instilled it into the heart of man and the instinct of animals that the strong should be kind to and care for the weak. The father loves his child before the child loves him. The man tries to win the woman, not the woman the man. If a man of low degree try to win the esteem of one in high position, he is liable to be styled a flatterer and not a friend. It was, therefore, for Government to try and win the friendship to its subjects, not for the subjects to try and win that of the Govern-If it had done so the results would have been great and the people would have rejoiced. Alas! that it has not done so. If Government say that what I say is untrue, that they have tried to cultivate friendship and have only been repaid with enmity, I can only say, that if it had gone the right way to work, its subjects would

lawless affrays, dacoitess, from the Amils (men formerly put in charge of Districts by the Sovereign and who exercised great oppression) and from many other numerous evils. They therefore, deriving benefit as they did from the government, were not against it.

#### CAUSE IV

Neglect in matters which should have Received Consideration from Government.

I will now proceed to shew what duties Government ought it to have fulfilled and which it did not fulfil. -

I feel it most necessary to say that which is in my heart and which I believe to be true even at the risk of its being distasteful to many of the ruling race. Neglect in matters which should bare What I am now going to treat of is that received consideration of Government which if only done in a right way will attract even wild animals, causing them to love instead of to dread, and which therefore will, in a much greater degree, attract men. I caunot here state at length what the benefits of friendship, intercourse and sym pathy are, but I maintain that the maintenance of friendly relations between the governors and the governed is far more necessary than between individuals, private friendships only affect a few, friendship and good feeling between a Government and its subjects affects a nation. As in private friendships two persons are united by the

Want of cordiality towards the Indians. Government and its people be knit together in like manner. The people and the Government I may like to a tree, the latter being the root and the former the growth of that root. As the root is so will the tree be. What! Was such intimacy impossible under this Government? Most certainly not. We have numerous instances in which foreigners and natives of countries have been brought in contact with each other and of their becoming friends, even when their religions and countries were

collecting the money to pay for that interest and the benefit which Government derived from the money borrowed was all taken from the country.

Families who in former years and under the former rulers of

Poverty the cause of the subject's rejoicing at the idea of a change of Government, and wishing for it.

this country were great and powerful have, under this Government, been reduced to poverty. This was one great reason of the dissatisfaction felt in India and one great reason in my opinion

why they were inclined for a change of rulers. When the British were victorious in Affghanistan, the people mourned. Why was this? Because they thought that they would now be compelled to relinquish the cherished faith of their forefathers and become Christians When in addition to this Gwalior was conquered and the Punjab and Oudh anuexed, this fear gained ground. In these native states, natives were eligible for high public posts, and native wares were always saleable there. When therefore the native Courts of these states were done away with, these openings and aids to the people of India were cuddenly cut off. The English Government, had however, many, very many good points. I do not condemn it entirely. The feeling of security which the subject enjoys under the British rule, of ease and of freedom, the many good roads, the putting down of dacoitee, thuggee and highway robbery; the facilities afforded to travellers, the ease with which merchants could transport their goods to far off localities, the benefit to all, rich and poor alike, which accrued from the extension of the cheap postal system, the decrease of murders and deadly affrays, the protection of the poor from the oppression of the rich, these and many other blessings have never been enjoyed under any former Government, and in all probability never will. But it must be borne in mind that the benefits derived from the above do not efface the feeling that I have above pourtrayed. Another thing is that this good government benefits more especially merchants and women who have always been loud in their praises of it because it protected them from The consequence of this was, that when the mutineers wanted

The same causes induced them to arrest the rebels on one and one and one and one one one Seer of flour per diem.

hangry toon resh upon food. Many took service upon one anna or one anna and a half per diera, and many instead of cash, received a

couple or perhaps three pounds of grain daily. It is evident, therefore, that however much they might desire service the natives of India were unable to obtain it, the number wanting service being greatly in excess of the number of posts to be filled up.

Under the old regime there was another thing which contri

The stoppage of charitable pensions and stipends tending in a great measure to the poverty of the Indians.

buted to the prosperity of the people, viz., the custom of bestowing "Jagirs," (grants of land or presents) At the coronation of the emperor Shah Jehan at Delhi, no less than 400,000, beegahs, 120 villages, and tens of thousands

pounds of sterling were given away in presents. This is never done now a days and not only is it not the case now but even "jagits" (grants of land) bestowed on the recipients in former days have been forfeited. Having thus shewn the unsatisfactory state into which the Zemindars and cultivators have fallen, I must also state that petty artisans have suffered severely by the opening up of the trade with England, as they cannot of course compete with machinery. No one even thinks now-adays of buying country made thread or matches, and the country cloth weavers have been ruined. When by the Divine Will, Hindustan became an appauage of the Crown of Great Britain, it was the duty of Government to enquire into and lessen as much as possible the sufferings of its subjects. By not doing so many who would otherwise have been staunch friends of the British, joined the rebels.

The investment of capital in Government former Government. The interest of the money which Government borrowed, the expense of

never in former days in the habit of taking service, but on the contrary they were each engaged in such vork as their forefathers had been engaged in before them. The Brahmins never took service, the Vaishyas were always traders and bankers, the Kshatriyas, once lords of the land, never took service, but each kept his own small portion of land, dividing it amongst his kinsmen and preserving a semblance of authority. They had no standing army, but as occasion required they all united either to resist or to invade as the case might be, as was the custom in former days in Russia. Their was one caste certainly that did take service and these were the "Kayasths."

The Mahommadans are not the aborigines of this country. They

Scarcity of employments, generally the Muhammadans whose profession is commonl; service were particularly impoverished. came in the train of former conquerors and gradually domesticated themselves in India. They were therefore all dependent on service, and on account of this increased difficulty in obtaining the same, they, far more than the Hindoos, were

put to much inconvenience and misery. An honorable military service, distinct from that eagerly engaged in by the lower classes of the community, was with difficulty procurable under the British Government. The army, which was composed of sepoys, was not looked upon as a favorable field by the higher class of Mahommadans. True, service was obtainable by them in the Cavalry, but the number of posts in that branch of the service was small compared with what it had been in olden days. Formerly, besides Government service, employment was obtainable in the private retinues or households of Officers of State and large landholders, and these posts were well paid.

It is not so now, as the posts which are now filled by Englishmen do not entail upon the holders the necessity of keeping up a large retinue, and Englishmen, therefore, only have their own few private servants.

make themselves heard by means of petitions, these same petitions were seldom if ever aftended to and sometimes never even heard

Local suthorities officials, but even these officials themselves were generally unacquaint and with the condition of their subjects. In the people, because they had no means of getting at them. The behaviour of these subordinates as a rule, their pride and their treatment of, natives is well known. In their presence native gentlemen were afraid, and if they had told these officials of their want of knowledge of the people of their Districts, they would only have been summarily ejected for their pains. All the "Amlah" (readers and clerks) and the civil functionaries as well as wealthy native gentlemen were afraid and consequently did nothing but flatter.

Now Government, although in name only a Government subordinate to a higher Government, was in reality the real Government of this country, and, as such, it ought to have received the complaints and petitions of its people direct and not as it did invariably by reports from its district officers. These are some of the reasons why the real feelings and ways of its people, why the action of new laws passed for that people, their working for good or for bad, for the prosperity or otherwise of the countrymen were unknown or only slightly known to Government. The people were isolated, they had no champion to stand up for their rights and to see justice done to them, and they were constrained to weep in silence.

Overwhelming poverty of the Indians, is service. Now although every one felt the difhardicularly of the hardens. ficulty of getting service, this difficulty pressed most heavily on the Mahommadans. It must be borne in mind that the Hindoos, the original inhabitants of the country, were

carried tell us how the Civil Courts work. Fifty years hence, we may compare the administration of the N. W. P. and the working of its Courts with the administration and Courts of the Punjab; at present the comparison cannot hold. I do not deny that the laws which regulate justice in Bengal and the N. W. P. are capable of improvement. Great delays occur in the decision of cases. The price of stamped paper, and various gradations of of appeal, render appeal too costly for the people. The powers of judges have been in certain respects unduly restricted. Act 19, of 1853 remedied this to some extent, but there is still norm for improvement. However, any one caring to see what I have to say on this subject, can read my book on the Government of Hindustan, in which work my views are given in extenso.

#### CAUSE. III.

The ignorance of government of the state of the country and their subjects.

There is no doubt that Government were but slightly acquainted with the unhappy state of the people. The ignorance of How could it well be otherwise? There was no Government of the state of the country, real communication between the Governors and their Lijects. and the governed, no living together or near one another as has always been the custom of the Mahommadans in countries which they subjected to their rule, Government and its officials have never adopted this course without which no real knowledge of the people can be gained. It is however not easy to see bow this can be done by the English as they almost all look forward to retirement in their native land and seldom settle for good amongst the natives of India.

The people again having no voice in the government of the country could not well better their condition, and if they did try to

E

Punjab no commentaries or constructions, for the purpose of explaining or elucidating the laws or adapting them to practice. Each individual judge is a light to himself: and unfortunately it does not happen that a judge is always right in his interpretation. To what confusion is such a state of things likely to lead in the course of time! The Civil Court is the tribunal in which the most implicit trust should be placed. It is the Civil Court on which depend the internal tranquillity of the kingdom, the safe transport of merchandize, the increase of trade, and the establishment of rights. But Punjab Officers pay very little attention to the Civil Courts. They have not indeed the time to do so. Cases requiring long and patient investigation, regarding transfers of right, and a variety of other matters, such as have sprung up in process of time under the English Government and are constantly recurring in the Civil Courts of these Provinces, are as yet unknown in the Punjab.\* But when in course of time, such suits are brought into the Civil Courts of the Punjab, the laws by which the judges are at present guided will be found altogether inefficient. The Civil Courts, no doubt, have their share among causes of the rebellion but only in connection with two subjects. The one, the transfer of rights the other, the issue of decrees for debt. These led to internal riots, but they gave rise to no opposition against Government. They were lores which festered only in the breasts of the parties concerned. Such a state of things might have been expected. Whenever the reins of Government are loosened, the people always begin fighting with each other. Unjust transfers of land, and debts unjustly adjudged due, increased the confusion. Many men, moreover, had fallen victims to trumped up suits, and the blame of these fell upon the Civil Courts. But the incomplete and summary modes of investigation which prevail in the Punjab Civil Courts, and the wrongheadedness of the judges presiding in them have been productive of no less mischief. Ten years

It must be borne in mind that this was written in 1858, though not rublished then

price of stamped paper, which reached its highest amount under Regulation 10, of 1829, were entirely opposed to the spirit of Hindustance customs. Taking into consideration the general poverty of the Hindustanees, the measure seems to me to have been very unwise. This question of stamped paper has long been an open one, and strong arguments have not been wanting to shew the miscnief of the practice, and to prove that it is opposed to all sound rules of Political Economy. This however is a question I shall not discuss here. I would only remark that the question as hitherto argued has had reference to countries, where the people were educated, wealthy, and intelligent. It is easy to see that the Hindustanees, who are becoming more and more impoverished every day, can never hope to bear up under this expense. This system of using stamped paper is one which has been disapproved of by most men of reflection. They argue that to whatever extent it may be unjust to levy a tax on lands, title-deeds, and so on; so much the more is it unwise to kevy a tax upon papers intended to aid in the furtherance of justice. Besides the heavy expenses which this system entails, it tends greatly to hinder the actual administration of justice. Mr. Mill, in his book on Political Economy, and Lord Brougham in his work on Political Philosophy have expressed their disapproval of the system, and it must be remembered that all arguments urged against its practice in Europe, carry with them a tenfold force when applied to Hindustan.

The Civil Courts in the Presidencies of Bengal, and Agra,

The system of Civil Administration in the Bengal provinces superior to that in the Panjab, but requires revision in certain points.

deserve much praise. They have had nothing to do with the late Rebellion. I know that many Government officers will differ from me on this point, and will prefer the system which has been adopted in the Punjab. But this is a

matter which is open to a good deal of doubt. The laws in force in the Punjab are very vague and sketchy. There exist in the

unable to provide themselves with proper implements. These accordingly became scarce. Land was not properly cultivated. The property became scanty. The cultivators were obliged to borrow money in order to pay the revenue. The interest on these loans ran up Landlords, formerly men of substance, found themselves suddenly ruined Village, in which there happened to be land already lying uncultivated, became more than ever neglected. Mr. Thomason, in Paragraph 64 of his directions to Settlement Officers says that the Settlements under Regulation 9 of 1833 were light! on good villages, but pressed heavily on poorer ones. The landlords I admit, can no longer extort rent illegally, or make illicit profits, but they were entitled to more consideration than has been shewn them. Both they and the cultivators have suffered, and hence it is that, notwithstanding the security to life and property which they now enjoy, the landlords look back with regret on the dynasties of former days.

I will not say that to crush the Talookdars was an unjust measure, but it was one of the chief causes of The abolition of the Rebellion, and especially of the rebellion particularly in the in Oudh. The Talookdars had long enjoyed

th rank of Rajas. They exercised the rights

sovereignty in the villages composing their Talookdaries: From these villages, their income was derived. All these rights, and all this income alik were suddenly wrested from them. Here, again, I shall not stop a equire what other steps could have been taken by Government a secure the undertenants from the appreciant of the Talookdars. I have elsewhere entered into the matter. I mere'y say now that the abolition of the Talookdars was among the causes of the resettion.

The practice of using stamped papers is peculiar to Europe, where land is scarcely looked upon as a means of stamp paper.

The introduction of revenue. The introduction of this practice into Hindustan, and the gradual risein the

according to their respective shares. The second class was called "Paroti," and was not kept in constant cultivation, being occasionally allowed to lie fallow in order to strengthen it. The produce of this class of land he shared with the cultivators in such years as it was cultivated. The third class which was called "Chachar" remained uncultivated for 3 or 4 years, and required the expenditure of money in order to make it fertile." In the first year of cultivation, Akbar took two fifths of the produce from this land, increasing his demand yearly, till in the fifth year, he received his full share. The fourth class which was called "Bunjar," and required to lie fallow for more than five years, was treated on still more lenient terms. The way in which the money value of the crops was calculated was as follows. The crop of every beegah, and of every different kind of and was reckoned according to the weight of an average amount of grain produced by such land. For example the average crop of a beegah would be reckoned at 9 maunds of grain, a third of which, namely, 3 maunds would represent the demand of Government on the Cultivator. The grain would then be valued at the average of the price current; and a money rate fixed on the beegah accordingly. The great advantage of this system was, that if the cultivators considered the price fixed by the price tables more than the value of the corn, they had the option of paying in kind. The assessments imposed by the English Government have been fixed without any regard to their various contingencies. Land lying fallow pays in the same proportion as other land. Such lands as are for a time left uncultivated in order that they may acquire strength, are not considered free from assessment. From being cultivated to the same extent year after year land becomes weak and unfruitful, and does not yield an equal amount. It ceases to have the same value as was put upon it at the time of the Settlement. In many districts, every Settlement that was made pressed heavily, and landlords and cultivators were alike reduced to straits. In course of time they were

on this question, he will find them in my work on the Government of Hindustan.\* I will only mention here that it is open to grave doubt, whether the land is pledged for the payment of revenue. The claim of the Government lies, I take it, upon the produce of the land, not upon the land itself.

The state of the s

So too the practice of sale in satisfaction of debt has been most objectionable. Bankers, and money lenders have availed them selves of it to advance money to landlords, resorting to every kind of trickery and roguery, to rob them of their property. They have instituted suits without end in the Civil Courts, some fraudulent, some correct enough. The consequence has been that they have very generally ousted the old landlords, and insinuated themselves into their properties.† Troubles of this kind have ruined landlords throughout the length and breadth of the land.

The system of Revenue Settlements, introduced by the English Government does it the greatest credit. But it Heavy assessments is beavy compared with former Settlements. of lands. Formerly the revenue was realized by sharing the actual crop with the cultivator. Sher Shah claimed for Government one third of the produce of the land, and though this plan had its difficulties, and exposed the Government to some little risk yet the cultivators felt secure, and were little liable to loss. Akbar was the first regularly to adopt this plan of taking one third of the produce. It was by him that the system was matured as may be seen in Mr. Elphinstone's excellent work upon India, and in the Ain-i-akbari. Akbar divided the land into classes, and changed the payments in kind into money payments. The first class which goes by the name of "Pulich" was cultivated yearly, and the produce of this he divided with the cultivators

Before this book was put into press, the Government of India was taken by Her Majesty the Queen in her own hands from the East India company: and as the book chiefly related to the rule of the E. I. Company in Hindustan, it was not published.

<sup>+</sup> Vide "the Old Pindari" (in Appendix III) a poem published some years ago.

compel the sale of these rights in satisfaction of arrears of revenue, or of debt, was a practice in those days unknown. Hindustance landlords are particularly attached to this kind of property. The loss of their estates has been to them a source of the deepest annoyance. A landed estate in Hindustan is very like a little kingdom. It has always been the practice to elect one man as the head over all. By him, matters requiring discussion are brought forward, and every shareholder in proportion to his holding, has the power of speaking out his mind on the point. The cultivators, and the Chowdries of the villages attend on such an occasion, and say whatever they have to say. Any matter of unusual importance is settled by the headmen of some of the larger villages. Yoù have here in fact in great perfection a miniature Kingdom, and Parliament. These landlords were indignant at the loss of their estate, as a king at the loss of his empire. But the Government acted in utter disregard of the state of things formerly existing. Dating from the commencement of English rule to the present time, there is probably not a single village, in which there have not been more or less transfers. In the first days of British rule, sales of landed property were so numerous, that the whole country was turned upside down. To remedy this, Government passed the law which is called Regulation 1 of 1821, and appointed a Commission of Enquiry. This Commission, however, gave rise to a thousand other THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED I evils. After all, the affair was not brought to a satisfactory conclusion, and, at last, the Commission was abolished. I shall not here enter into the question as to how Government could ensure the payment of the land revenue, if it gave up the practice of sales or its right to enforce sales as arising from the fact of the land being pledged for the payment of revenue. All that I now say is, that whether this system of sales was the result of necessity, or of ignorance, it has at all events had a hand in bringing on the rebellion. If any wish to see what my views and

The resumption of the last of which was regulation 6 of 1819, were most obnoxious. Nothing disgusted the natives of this country more with the English Government than this resumption of Revenue free lands. Sir T. Munro and the Duke of Wellington said truly enough that to resume lands granted revenue free, was to let the whole people against us, and to make beggars of the masses. I cannot describe the beginning and the hatred which this act brought on Government, or the extent to

The result of extenguishing the Native
states, according to
Sir Thomas Munro,
in place of raising to
debase the whole people. And according
to the Duke of Wellington "To degrade
and beggar the natives making them all
enemies.."

which it beggared the people. Many lands which had been held revenue free for centuries, were suddenly resumed on the flimsiest pretexts. The people said that Government not only did nothing for them itself, but undid what former Governments had done. This measure, altogether lost for the Government, the confidence

of its subjects. It may be said that if revenue free lands were not resumed, some other source of income would have to be sought, or some new Tax imposed to meet the charges of Government: so that the people would have super the burthen. This may be so; but the people do not see it. It is a remarkable fact that wherever the rebels have issued proclamations to deceive and reduce the people, they have only mentioned two things: the one, interference in matters of religion, the other, the resumption of revenue free lands. It seems fair to infer that these were the two chief causes of the public discontent. More especially was it the case with the Muhammadans, on whom this grievance fell far more heavily than on the Hindus.

Public sales of Zemindari rights.

Public sales of Zemindari rights.

Public sales of Zemindari rights.

gage, and of transfer by gift, undoubtedly prevalled. But there was little of it, and what little there was, was due to the consent and wishes of the parties concerned. To arbitrarily

but it is none the less a fact that the Hindus, who cling particularly to the forms, and customs of their faith, were greatly annoyed at this Act. They thought that its provisions were little less than an insult to them. The suspicion arose that this act was intended to free widows from all restraint, and to give them the power of doing whatever they might, think proper. So too it would be impossible to overstate the disgust which was felt by all Hindustances at the Lence given to women in criminal actions, even married women were recognized to the Criminal Courts as competent. To give a married woman such liberty, was simply to Giving liberty to deprive her guardian of all power over her: and females. not only this but the measure was altogether opposed to the spirit of the existing religions. The remedy provided for such cases by a suit in the Civil Courts was little better than useless. Cases of this kind which according to our belief and practice should have met with prompt attention, were so delayed and deferred, that the remedy was nearly as bad as the grievance. The decrees of the Civil Court for the restoration of married women are very often waste paper. It often happens that a woman has borne two or three children to the man who abducted her, before her husband can find a trace of her whereabouts.

Moreover, certain acts and laws were passed which led to decisions in the Civil Courts opposed to the religious practice of litiThe promulgation gants, even where they happened to be of the of certain Acts in exact same faith. I would not have the Government wherein the parties same faith. I would not have the Government shew a partiality for any creed whatever. When parties to a suit are of different creeds, Government should be careful, provided that due respect is paid to the religious practice of the litigants, to ensure equal justice. When however the litigants are of the same creed, it is but right, that decrees, affecting rights, issued by the Courts should be in accordance with the religious practice of the parties.

But of all courses, the most unjust is to hinder the study of the tenets of their religion: and especially of such an one as is heartily believed by its votaries to be true. But he this as it may, all I wish here to prove is that whatever the intentions of Government might be, matters were so managed that the people were left to stumble on, in error, suspicion, and ill-will.

#### CAUSE II

"The passing of such laws, regulations and forms of procedure, as were inconsistent with the established customs and practice of Hindustan: and the introduction of such as were in themselves objectionable"

The Legislative Council is not free from the charge of having meddled with religious matters. Act The promulgation XXI of 1850, was without doubt prejudicial to of objectionable laws and procedures. the professors of other creeds. This act was Act 21 of 1850. thought to have been passed with the view of cozening men into Christianity. The Hindu faith, as is known, allows of no converts. To the Hindus, therefore this act brought no benefit. If a man again become a convert to Islam, he is forbidden by the laws of his new religion, from inheriting property left to him by men of another creed. No Muhammadan convert, therefore, could profit by this act. To such men, however, as became Christians it offered great advantages. Hence this act was said not only to interfere with people's religion, but to hold out strong inducements to conversion.

Act 15 of 1856 again, relating to Hindu widows was opposed Act 15 of 1856—to the practice of the Hindu religion. There is, I much controversy on this point, and there always has been:

Be sure that it will come. Are you not in Government employ?" Looking into the subject, one feels that this unhappy circular set the fluishing stroke to the public suspicion and ill-will. And yet again at this crisis there was no one at hand to set men's minds at rest. It will surprise no one to find that there should have been something very like conspiracy and more or less disturbance about this time. This was in fact the case. But the Lieutenant Governor of Bengal 3000 heard of it, and issued a Proclamation which soothed men's minds and put suspicion to sleep for a time. It was however but a temporary relief; men still thought that Government had given up its projects only for a while, but that when it found itself a little stronger, it would resume them.

All these causes rendered the Muhammadans more uneasy than the Hindus. The reason of this, I take to be that the Hindu faith consists rather in the practice of long established rites and forms, dans, and its causes. than in the study of doctrine. The Hindus re-

cognize no canons and laws, or appeals to the heart and conscience. Their creed does not admit of such things. Hence it is that they are exceedingly indifferent about speculative doctrine. They insist upon nothing, excepting the strict observance of their old rites, and of their modes of eating and drinking. It does not annoy or grieve them, to see such rites and observances, as they consider necessary, disregarded by other men. Muhammadans, on the contrary, looking upon the tenets of their creed as necessary to Salvation; and upon the neglect of them as damnation, are thoroughly well-grounded in them. They regard their religious precepts as the ordinances of God. Hence it was that the Muhammadans were more uneasy than the Hindus, and that, as might have been expected, they formed the majority of the rebels. It is wrong and impolitic on the part of a Government to interfere in any way with the faith of its subjects.

See Appendix No. II.

Introduction of the messing system in the Jaila.

Introduction of the messing system in the Jaila.

To the Muhammadan creed it was not actually obnoxious, nevertheless Muhammadans were annoyed at its introduction. They looked upon it as another proof that Government wished to meddle with all creeds alike. They saw in it but another part of one huge plan.

Whilst all these discontents were at their height, there sudden-

ly appeared, in 1855, a letter by Mr. Edmond,\* The circulation of which was circulated publicly from Calcutta, Mr. R. Edmond's letters from Calcutta. and a copy of which was sent to all the principal officials of Government. It was to the effect that all Hindustan was now under one rule, that the telegraph had so connect ed all parts of the country that they were as one, that the fail road had brought them so near that all towns were as one, the time had clearly come when there should be, but one faith; it was right therefore, that we should all become Christians. It is no metaphor to say that men were blinded with fear at the receipt of this Circular. The ground seemed at last to have given way beneath their feet. They cried out that the long-expected hour had indeed arrived. The servants of Government were first to be made Christians, then the mass of the people. This circular it was said was written by order of Government. Natives in Government employ were asked whether they had received the circular and this was in fact to taunt them with having turned Christians, on the condition of getting Government employ. The native officials were so ashamed of the circular that those to whom it had been sent, used to hide the fact from fear of being ridiculed and abused, and would deny having ever received it. They used to say "It has not been sent to us": and the answer used to be "well, well;

<sup>\*</sup> See Appendix No L.

equally taught. The "Fickah," ", Hadees" and other such books were read. Examinations were held in the "Fickah" for which certificates of proficie cy were given. Religion was not in any way thrust forward. The professors were men of worth and weight: all Scholars of great reputation, wide knowledge and sound moral character. But all this has been changed. The study of Arabic is little thought of. The "Fikah" and "Hadels" were suddenly dropped. Persian is almost entirely neglected. Books and methods of teaching have been changed. But the study of Urdu and of English has greatly increased. All this has tended to strengthen the idea that Government wished to wipe out the religions which it found in Hindustan. The professors are no longer men of weight or acquirements. Students at the College, in whom people have not gained confidence, have for some time past been appointed professors. And hence it is that throughout the country these Colleges have fallen into disrepute.

Such was the state of the village Schools and the Colleges.

The issue of Government proclamation on the subject of admitting Government College English students to appointments in preference to other candidates. Such the general feeling of distrust throughout the country as to the views of Government about conversion, when a proclamation was issued by Government to the following effect. Whoever had studied and passed an examination in certain Sciences, and in the English lan-

guage, and had received a Certificate to that effect, was to be considered as having prior claims for employment in the Public Service. Petty appointments were granted on the production of certificates from the Deputy Inspectors: the very men who had hitherto been nicknamed Native Clergymen. This came as a blow to every one. Suspicion increased tenfold. The rumour again arose that Government wished to deprive the Hindustanees of all means of subsistence and by impoverishing them gradually, to substitute its own religion in the place of theirs.

reading only Uniu would forget the tenets of their own faith, and that they would thus drift into Christianity. They believed also, that Government wished such books as bore upon the doctrines of the former religions of Hindustan, to fall into entire disuse. This was to be done with the view of ensuring the spread of Christianity. In many of the Eastern districts of Hindustan where these Schools were established, boys were entered at them by compulsion, and by compulsion only. It was currently reported that all this was in pursuance of the orders of Government.

The introduction of female education. Men believed it to be the wish of Government, that girls should attend, and be taught at these Schools, and leave off the habit of sitting veiled. Anything more obnoxious than this to the feelings of the Hindustanees cannot be conceived. In some districts the practice was actually introduced. The pergunnah visitors and Deputy Inspectors hoped by enforcing the attendance of girls, to gain credit with their, Superior In every way, therefore, right or wrong, they tried to carry out their object. Here then was another cause of discontent among the people, through which they became confirmed in error.

Alterations in the usual system of education in large Colleges.

Moulvie of Hindustan was alive. The Muhammadans asked him for a Futwah on the subject.

He answer was distinct. "Go," he said, "Read in the English Colleges, and learn the English Tongue. The laws of Islam admit it." A ting on this opinion the Muhammadans did not hesitate to enter these Colleges. At that time, however, the Colleges were conducted on a principle widely different from that which is at pie eat adopted. Arabic, Persian, Sanskrit, and English, were

The large Colleges, established in the towns, were from the

The establishment of Missionary Schools and the covenanted officers attending examinations at them.

of the Christian faith were taught. Men said it was by the order of Government. In some districts covenanted officers of high position and of great influence used to visit the schools and

encourage the people to attend them; Examinations were held in books which taught the tenets of the Christian religion. Lads who attended the schools used to be asked such questions as the follow ing "who is your God?" "Who is your Redeemer," and these questions they were obliged to answer agreeably to the Christian belief; prizes being given accordingly. This again added to the prevailing ill-will: But it may be said with some justice, "If the people were not satisfied with this course of education, why did they let their children go to the schools?" The fact is that we have here no question of like or dislike. On the contrary we must account for this by the painfully degraded and ignorant state of the people. They believed that if their children were entered at the schools, they might have employment given them by Government, and be enabled to find some means of subsistence. Hence they put up with a state of affairs in reality disagreeable enough to them. But it must not be thought that they ever liked those schools

When the village Schools were established, the general belief
was that they were instituted solely with the
view of teaching the doctrines of Jesus. The
pergunnah visitors, and deputy inspectors, who use! to go from village to village, and town to town advising the people to enter their
children at these Schools, got the nickname of Native Clergyman.
When the Pergunnah visitor, or Deputy Inspector entered any village the people used to say that the Native Clergyman had come.
Their sole idea was that these were Christian Schools, established
with the view of converting them. Well-informed men, although
they did not credit this, saw nevertheless that in these Schools nothing but Urdu was taught. They were afraid that boys while

were in the habit of giving large sums of money to these Missionuries with the intention of covering their expenses, enabling them to distribute books, and in every way aiding them. Many covenanted

The covenanted officers assumed the Missionary functions. officers, and many Military men have been in the habit of talking to their subordinates about religion; some of them would bid their servants

come to their houses, and listen to the preaching of Missionaries, and thus it happened that in the course of time no man felt sure that his creed would last even his own life time.

The Missionaries moreover introduced a new system They took to printing and circulat-Preaching of the ing controversial tracts, in the shape of questions Gospel by the Nissionaries. and answers. Jien of a different faith were spoken of in those tracts in a most offensive and irritating way. Hindustan these things have always been managed very differently Every man in this country, preaches and explains his views in his own Mosque, or his own house. If any one wishes to listen to him, he can go to the Mosque, or house, and hear what he has to say. But the Missionaries' plan was exactly the opposite. They used to attend places of public resort, markets for instance, and fairs where men of different creeds were collected together, and used to begin preaching there. It was only from fear of the authorities that no one lid them be off about their business. In some districts the Missionanes were actually attended by Policemen from the station. And then the Missionaries did not confine themselves to explaining the doctrines of their own books. In violent and unmeasured lang-.. ip they attacked the followers and the holy places of other creeds: and the dealing beyond expression the feelings of those who listened to them. In this way, too, the seeds of discontent were was deep in the hearts of the people

Uten Missionary schools were started in which the principles

people to ignorance and poverty. In this way, it was supposed, the people would be deprived of a knowledge of the principles of their own faith, and their attention turned to books containing the principles of the Christian Creed. It was supposed that Government would then work on the cupidity, and poverty of its subjects and on condition of their abjuring their faith, offer them employment in its own service.

In the year 1837, the year of the great drought, the step which was taken of rearing orphans in the principles Mention of the Scof the Christian faith, was looked upon throughcundra Orphau Asylum. out the N. W. P. as an example of the schemes of Government. It was supposed that when Government had similarly brought all Hindustanees to a pitch of ignorance and poverty, it would convert them to its own creed. The Hindustances used, as I have said, to feel an increasing dismay at the annexation of each successive country by the Hon'ble East India Company. But I assert without fear of contradiction that this feeling arose solely from the belief in their minds, that as the power of Government increased, and there no longer remained foreign enemies to fight against, or internal troubles to quell, it would turn its attention inwards, and carry out a more systematic interference with their creed and religious observances.

In the first days of British rule in Hindustan, there used to be less talk than at present on 'the subject' of re-Religious discusligion. Discussion on this point has been intion being carried to great height during creasing day by day and has now reached its the present time. climax. I do not say that Government has interfered in these matters; but it has been the general opinion that all that was done was according to the instructions and hints of Government, and was by no means displeasing to it. It has been commonly believed that Government appointed Missionaries and maintained them at its own cost. It has been supposed that Government, and the officers of Government throughout the country

5. The bad management, and disaffection of the army.

I shall now proceed to consider these five heads, and all that may be classed under them, distinctly, and in detail.

### CAUSE. I.

Ignorance on the part of the people, that is, misapprehension of the intentions Government.

I would here say that I do not wish it to be understood that the views of Government were in reality such Misunderstanding on the pirt of the as have been imputed to them. I only wish to Indians. say that they were misconstrued by the people, and that this misconstruction hurried on the rebellion. Had there been a native of Hindustan in the Legislative Council, the people would never have fallen into such errors.

Apprehension of anterference of Con ernment with the religious cistoms of the Indians.

Interserence in maiters of religion. There is not the smallest doubt that all men whether ignorant, or well-informed, whether high or low; relt a firm conviction that the English Government was bent on interfering with their-religion, and

with their old established customs. They believed that Government intended to force the Christian Religion and foreign customs upon Hindu and Mussulman alike. This was the chief among the secondary concess of the rebellion. It was believed by every one that Government was slowly but surely developing its plans. Every step it was thought was being taken with the most extreme cauturn. Hence it is that men said that Government does not speak of 100 Oct on Mahammadans summarily, and by force; but it will the west the well as it feels itself stronger, and will act with greet a stron. Events, as I shall presently shew, increased and strengthened this conviction. Men never thought that our Government would openly compet them to change their religion. The idea was that indirect steps would be taken, such as doing away with the study of Arabic and Sanscrit, and reducing the

mind out about them. It was not by such measures as these that evils such as I am writing about could be remedied. Far from it, these half measures were useless.

I do not wish to enter here into the question as to how the ignorant and uneducated natives of Hindustan could be allowed a share in the deliberations of the Legislative Council: or as to how they should be setected to form an assembly like the English Parliament. These are knotty points. All I wish to prove here is that such a step is not only advisable, but absolutely necessary, and that the disturbances are due to the neglect of such a measure. As regards the details of the question, I have elsewhere discussed them; and those who wish to enter into it can read what I have said.

This mistake of the Government then made itself felt in every matter connected with Hindustan. All causes of rebellion proceeded from the following one. And if we look at these various causes separately and distinctly we shall I think, find that they may be classed under five heads.

- 1. Ignorance on the part of the people: by which I mean misapprehension of the intentions of Government.
- 2. The passing of such laws and regulations and forms of procedure as jarred with the established customs and practice of Hindustan, and the int.o luction of such as were in themselves objectionable.
- 3. Ignorance on the part of the Government of the condition of the people; of their modes of thought and of life; and of the grievances through which their hearts were becoming estranged.
- 4. The neglect on the part of our rulers of such points as rere essential to the good Government of Hindustan.

measure, or of giving public expression to their own wishes. But the greatest mischief lay in this that the people misunderstood the views and the intentions of Government. misapprehended every act, and whatever law was passed was misconstrued by men who had no share in the framing of it, and hence no means of judging of its spirit. At length the Hindustanees fell into the habit of thinking that all the laws were passed with a view to degrade and ruin them, and to deprive them and their fellows of their religion. Such acts as were repugnant to native customs and character, whether in themselves good or bad, increased this suspicion. At last came the time when all men looked upon the English Government as slow poison, a rope of sand, a treacherous flame of fire. They learned to think that if to-day they escaped from the hands of Government, to-morrow they would fall into them; or that even if they escaped on the morrow, the third day would see their ruin. There was no man to reason with them, no one to point out to them the absurdity of such ideas. When the Governors and the governed occupy relatively such a position as this, what hope is there of loyalty or of good-will? Granted that the intentions of Government were excellent, there was no man who could convince the people of it; no one was at hand to correct the errors which they had adopted. And why? Because there was not one of their own member among the members of the Legislative Council. Had there been, these evils that have happened to us, would have been averted. The more one thinks the matter over, the more one is convinced that here we have the one great cause which was the origin of all smaller causes of dissatisfaction.

I see no force in the argument that the Government has allowed a perfectly free Press, forbidding it merely to print abusive or seditious language or language of an inflammatory nature. Nor was it of any use to circulate laws before they were finally passed so that every man should have an opportunity of speaking his

perity of Bengal when under the rule of Lord Hasting? I attribute it to the knowledge of its peculiarities and the acquaintance with the Vernacular which obtained in those days.

To form a Parliament from the natives of India is of course out of the question. It is not only impossible, but useless. There is no reason however why the natives—this country should be excluded from the Legislative Council, and—it is that you come upon the one great root of all this evil. Here withe origin of all the troubles that have befallen Hindustan. From causes connected with this matter sprang all the evil that has racely happened.

I do not say that Government has made no attempt to acquaint itself with the characteristics, and economy of the country. I am well aware that serious efforts have been made. The Regulations of Government, the Circulars of the Board of Revenue, and Mr. Thomason's Directions to Revenue Officers are sufficient proof of this. But I do say that Government has not succeeded in acquainting itself with the daily habits, the modes of thought and of life, the likes, and dislikes, and the prejudices of the people. Our Government never knew what troubles each succeeding sun might bring with it to its subjects, or what sorrow might fall upon them with the night. Yet day by day troubles and anxieties were increasing upon them. Secret causes of complaint were rankling in their breasts. Little by little a cloud was gathering strength, which finally burst over us in all its violence.

The evils, which resulted to India from the non-admission of

The non-admission of such a member proved a hinderance to the development of the good feeling of the Indian subject towards the Government and of their good intentions towards; on the contratory, contrary effects were produced.

natives into the Legislative Council of India were various. Government could never know the inadvisability of the laws and regulations which it passed. It could never hear as it ought to have heard the voice of the people on such a subject. The people had no means of protesting against what they might feel to be a foolish

The importance of such on admission discussed.

ducive to the welfare and prosperity of Government: indeed is essential to its stability that the people should have a voice in its Councils.

is from the voice of the people only that Government can learn whether its projects are likely to be well received. The voice of the people can alone check errors in the bud, and warn us of dangers before they burst upon, and destroy us.

A needle may dam the gushing rivulet. An elephant must turn aside from the swollen torrent. This voice however can never be heard and this security never acquired, unless the people are allowed a share in the consultations of Government. The men who have ruled India should never have forgotten that they were here in the position of foreigners, that they differed from its natives in religion, in customs, in habits of life and of thought. The security of a Government, it will be remembered, is founded on its knowledge of the character of the governed, as well on its careful observance of their rights and privileges. Look back at the pages of History, the record of the experience of the past, and you will not fail to be struck with the differences and distinctions that have existed between the manners, the opinions, and the customs of the various races of men: differences which have been acquired by no written rule, or prescribed by any printed form. They are in every instance the inheritance of the peculiar race. It is to these differences of thought and of custom that the laws must be adapted, for they cannot be adapted to the laws. In their due observance lies the welfare and security of Government. From the beginning of things, to disregard these has been to disregard the nature of man, and the neglect of them has ever been the cause of universal discontent. Can we forget the confusion that ensued on the acceptance of the Dewannee by the British Government in the year, 1760, a confusion brought about by the ignorance then prevailing? If one wishes to recall those times, he can read of them in Marshmain's History. Who, on the contrary, does not remember the pro-

So too there never existed a previous understanding between

or was there any
ne between the
y and Ex-king
ugh it is not imbable that some
oy or Non-Comsioned Officer may
e been his dis-

the rebel army and the Ex-King. The idea is entirely without foundation. No one looked. upon the King as sovereign or as consecrate, men used to flatter him to his face, and laugh at him behind his back. The people clung to him from no feeling of loyalty, but with a view

their own advantage. Very likely privates, and Subahdars some of the regiments were in communication with him, is however does not prove that there was any general derstanding between him and the mutineers. The robel army lected at Dehli, it is true, but after it had thrown off its allegize to the Government, there was no one out the King of Dehli and whom it could rally. The fact of their gathering at Dehli in itself no proof of a conspiracy. It was impolitic and unwise flovernment to keep up the semblance of a King at Dehli. Lord lenborough's views on this point were sound and it is a pity by were not put more thoroughly into practice. The King of this was a spark from a furnace which, wafted by the wind, intually set all Hindustan in a blaze.

The lieve that this Rebellion owes its origin to one great cause the noll-admission to which all others are but secondary Branches native as a meminative as a meminate the Legislation of the parent stem. I do not found Council was the my belief on any speculative grounds or any favourite theory of my own. For centuries, my able and thoughtful men have concurred in the views I am a sut to express. All treatises and works on the principles of the remember of the one or other hemisphere are witnesses to the soundness of my opini-

Most men, I believe, agree in thinking that it is highly con-

placing the King at the head of it. Among the men whose seal were affixed to the Futwah above alluded to, were many who have sheltered Christians, and guarded their houour and their live Of these men not one took an active part in the rebellion, shewed himself in the ranks of the rebel army. If they in realizable

The same persons whose seals are said to be affixed to the Futwa at Delhi protected the lives and honor of Christians.

held the opinions which are usually ascribed them, why did they act in this way? It is not firm belief that the Muhammadans never dream ed of forming a combination in order to carry a religious war against the Christians.

was ignorant and disaffected men who raised the cry of "Jehad! and "Haidree." Presently I shall speak of the causes of discontent among the Muhammadans on the score of religion. I will then shew how far such discontent really did exist. That the bluhammadans were, in every respect more dissatisfied than the Hindus, there is little doubt. Hence it was that, in many districts the greater proportion of rebels were found in their ranks. Never theless, in districts where the Hindus rebelled, matters were carried to as great extremes.

The Bengal army was not previously in league for an outbreak.

A conspiracy, or concerted league never existed in the army. It is well known that after the mutiny had broken out, no Sepoy ever mentioned such & thing. True that after the affair at Barrack-

pore, and especially in the Punjab, on the introduction of the new drill, men of several regiments used to meet together and declare they would never allow the use of the new cartridges. But they formed no plan whatever; on the contrary, they believed that Government would not insist on carrying out the order, The order was not carried out. But after the 2nd of May, when it had been withdrawn, the mutinies had broken out, and could no longer be checked by such means, a flame had been lit, that was not to be thus quenched.

e title of a religious war The project was worthy of the men, ut there was no crusade.

I know that the Futwah which was printed at Dehli is looked upon as a convincing proof that the rebellion The Futwa of Jewas in fact a crusade, I have gone into the d printed at Delhi an counterfeit one. question, and I find very strong proof to the fect that this Futwah was a forgery. I am told that when the nutineers arrived at Dehli from lieerut, some persons expressed a ish for a Futwah as to the expediency of a religious war. Every pinion given was against such a step. I have only seen a copy the Futwah I allude to. The original has been lost and it is apossible to say how far the copy may be authentic. But I pay mention that on the arrival of the Bareilly mutineers at Dehli, second Futwah was published with the object of instigating a eligious war, and there is not the smallest doubt that this second tutwah was a forgery. The man who had it printed, and who as a turbulent fellow, and a noted sequndrel, attached certain ames to it in order to deceive the public, and gained for it thus degree of credit. He stamped it, by the way, with the seal of man who had died before the commencement of the mutinees. it may be added that some of the Bareilly mutineers, and their ebel brethern caused several seals to be forged. This fact has pecome a matter of notoriety.

Many of the Delhi Moulvies and their followers considered the King little better than a heretic. They A large number of were of opinion that it was not right to pray he Moulvies who onsidered the King f Delhi a violator of in the Mosques to which he was in the habit he law left off prayof going and which were under his patronage. in the Royal posque. These men never read prayers in the Jumma Jusjid. Long before the mutiny broke out, they had published a jutwah on the point. Can it be thought that men holding such tews would give a Futwah in favour of a religious war and of В

should have been entertained Thirty five years ago a celebrated Moulvic Muhammad Ismael by name preached a religious crusade

The preaching of Jehad in India, 35 years before with this reservation, its practice against the British Government was opposed to the doctrines of the Muhammadan religion, and from the same cause its practice on the other side of the Indus provinces, i. e. against the Seiks was held, before.

in Hindustan and called upon all men to aid him in carrying it out. But on that occasion he distinctly stated that natives of Hindustan, subject to the British Government could notice conscientiously take part in a religious war within the limits of Hindustan. Accordingly while thousands of Jehadees congregated in every district of Hindustan, there was no sort. of disturbance raised within British Territory.

Going northwards, these men crossed the Paujab frontier, and waged war in those parts of the country. And even it we should imitate the know nothings in the various districts and call the late disturbance a religious war, it is very certain that no preparations were made for it before the tenth of May, 1857.

None of the acts committed by the Muham madan rebels during the disturbances were in accordance with the tenets of the Mahammadan religion.

It must be remembered that the men who in those times raised so loud the cry of "Jehad" were vagabonds and ill-conditioned men. They were wine drinkers and men who spent their time in debauchery and dissipation. They were floating without profession or occupation on the

surface of society. Can such fellows as these be called leaders of a religious war? It was very little that they thought about religion. Their only object was to plunder Government Treasuries and to steal Government property. To be faithless to one's salt is to disregard the first principles of our religion. To slaughter innocents, especially women, children and old men would be accounted abominable Can it possibly be imagined then, that this outbreak was of the nature of a religious war? The fact seems to be that some scoundiels prompted by greed and hoping to gain their end by deceiving fools and increasing their ewn numbers, gave the disturbances

that the Mussulman owed their very preference and influence in India. How then, can it be supposed that the present revolt originated from hatred on the part of the Mussulman against those who had wrenched the kingdom from them?

No one ever had the slightest hope that the King of Delhi

The position of the Ex-king of Delhi well known within the town, and its environs, but overrated in the district Provinces.

would revive the Empire. The excentricities and follies of the King and of his bouse had lost him all respect in the eyes of the world. It is no doubt true that people outside the walls of Delhi, who were less well informed as to his

conditions, his mode of life, and his general incompetence, did look on him as emperor. The Hon'ble East India Company, they believed to be his Viceroy. But those who lived in and about Delhi held him in no esteem whatever. Hence it happened that

The declaration of Lord Amherst, in the year 1827, to the effect that the sovereignty of India belongs to the British Government, and that it no longer existed in the Timour family did not offend any one.

when the King was virtually deposed, no Hindustance felt the slightest regret. It will be remembered that in the year 1827 Lord Amherst openly declared that our Government was no longer in any way subservient to the house of Timour, and that the East India Company was defacto the sole Sovereign

power in Hindustan, and that when this declaration was made, the natives expressed no dissatisfaction. The only men propably who felt any chagrin were the relatives and personal attendants of the King.

There are again no grounds for supposing that the Muham-

The Muhammadans did not contemplate Jehad against the Christians prior to the Outbreak.

madans had for a long time been conspiring or plotting a simultaneous rise, or a religious crutade against the professors of a different faith. The English Government does not interfere

with the Muhammadans in the practice of their religion. For this sole reason it is impossible that the idea of religious crusade

view of overthrowing English did not obtain the Government of Hinthe government of dustan in a day: By little and little they have strangers. spread their authority. They date its commencement from the year 1757: the year in which Suraj-ul-dowlab was overthrown on the plains of Plassy, from that day until a comparatively recent date, all men, high or low, have remained well-affected to the English Government. They have long been accustomed to hear of the good faith, the clemency, the consideration, and the leniency of the Government, of the noble qualities and the high moral character of those by whom it has been conducted. Hindu and Mussulman, all who have been under English rule have been well content to sit under its shadow. Foreign princes have relied implicitly upon the English. A promise given, or an agreement made by them has been looked upon as graven on stone. The Government is twice as strong in these times as it was in the earlier years of the century; while the native princes, the Subabdars and the nobles do not retain one tenth of the power they then had. The Government was continually engaged at that period in wars with every race and religion in India, with Hindu and with Mussulman alike. Its career was one long victory. All natives of the country saw that some day the English sway would extend itself over the whole of Hindustan, and that all races and religions alike must sooner or later be held within the Euglish grasp. And yet during those early years we hear of no attempt at revolt, no striving against English authority. Find if you can any mention of such in the History of India. Had a national hatred been the cause of this rebellion, should we not have found it betraving itself in former times; in times, as I have said, when the relative power of the nations gave far greater facilities for such an outbreak? During the wars which commenced in 1839, there was not a single attempt at a revolt in Hindustan, and yet for a hundred years Hindustan had been governed by the race from which sprang the Princes against whom those wars were conducted. It was to those Princes

of such a dotard writing a farmán to any person, or at any man's instigation? Surely not: But it is perfectly incredible that such a farmán should have formed the basis of any league. Strange that such wide conspiracies should have been for so long hatching, and that none of our rulers should have been aware of them! After the revolt had broken out, no volunteer, whether Soldier or Civilian, ever alluded to such a thing; and yet had any league existed, there could then have no longer been any reason for concealing it.

Nor do I believe that the annexation of Oudh was the cause of this rebellion. No doubt, men of all classes The annexation of were irritated at its annexation, all agreed in Oudh not the cause of the general rise. thinking that the Honourable East India Company had acted in defiance of its treaties, and in contempt of the word which it had pledged. The people of Oudh felt on this occasion much as other men have felt whose countries have been aunexed by the East India Company. Of this, however, more hereafter. But what I mean here is that the men who would be the most irritated and dismayed at such a step, were the noblemen, and independent princes of Hindustan. These all saw that sooner or later such a policy must lead to the overthrow of their own independence and confiscation of their own lands. Nevertheless we find that there was not one of the great- landed princes who espoused the rebel cause. The mutineers were for the most part men who had nothing to lose, the governed not the governing class. To cite in contradiction of what I say the cases of the Nawab of Jhujjar, and the Rajah of Bulubgurh, and other such petty fendatories would shew little else than ignorance of the status of the various Hindustanee chiefs.

So too we must reject the idea that the natives of this country rose of one accord to throw off the yoke of format framed with the reigners, whom they hated and detested. The

with her. Nor can I think that they would ever be likely to receive any help from Persia. As between Roman Catholics and Protestants, so between the Mussulman of Persia and of Hindustan, cordial co-operation is impossible. To me it seems just as credible that night and day should be merged in one, as that these men should ever act in concert. Surely, if such were the case, it is very strange that during the Russian and Persian wars, Hindustan should have remained completely tranquil. Nor on the other hand is it less strange that while Hindustan was in flames, there should have been in those countries no visible stir whatever. The notion of an understanding existing between these countries must be set aside as preposterous.

The proclamation found in the tent of a Persian Prince is no

The subject of the Proclamation which was found in the tent of a Persian Prince discussed.

proof of a secret understanding with Hindustan. It was evidently written with the view of animating and encouraging the Persians. Mutinies are spoken of in order to keep up the

spirit of the Persian Soldiers. There is nothing whatever to imply the existence of an understanding with the Mutineers.

The despatch of a Firman, by the Exking of Delhi to the Ling of Persia not improbable, but not the origin of the rebellion.

I see nothing strange in the fact, if fact it were, of the Exking of Delhi having written a farman to the Persians. Such an imbecile was the Ex-king that had one assured him that the angels of Heaven were his slaves, he would have wel-

comed the assurance, and would have caused half a dozen farmans to be prepared immediately. The Ex-king had a fixed idea that he could transform himself into a fly or gnat, and that he could in this guise convey himself to other countries, and learn what was going on there. Seriously, he firmly believed that he possessed the power of transformation. He was in the habit of asking his courtiers in Durbar if it's ere not so, and his courtiers were not the men to undecerve him. Is there anything wonderful in the fact.

riving from many different sources, but finally merging into one wide-spreading, turbulent water.

As regards the Rebellion of 1857, the fact is, that for a long

The Rebellion of 1857 did not originate from a single cause, but from a complication of causes,

period, many grievances had been rankling in the hearts of the people. In course of time, a vast store of explosive material had been collected. It wanted but the application of a match.

to light it, and that match was applied by the Mutinous Army.

In the course of the year 1856, and almost simultaneously

The distribution of "Chuppaties," had not league for its object. with the outbreak, Chuppaties were passed from.
hand to hand in many districts. Cholera happened at that time to be raging in Hindustan.
Some have imagined that these chuppaties were

used as a kind of Talisman to keep off the Cholera, the superstitious Hindustanees being in the habit of using such talismans. The fact is that even at the present day we do not know what caused the distribution of those chupcaties. We may be very sure, however, that they could never have been used with the object of spreading a conspiracy. We have, in Hindustan, I know, a custom of passing messages from tongue to tongue in this way: but with these chuppaties there was no such message passed. Had there been, it would have been sure to have leaked out; known as it would have become to every native, to all races and tribes, and to men holding every kind of opinion. The manner in which the rebellion spread, first here, then there, now breaking out in this place and now in that, is alone good proof that there existed no wide-spread conspiracy.

Nor is there the slightest reason for thinking that the rebels in Hindustan received any aid from Russia or from Persia. The Hindustanees have no conception of the views of Russia, and it is not ter.

nought, and disobey the orders of Government with a view to resist its authority, or with contempt, and disrespect to infringe the rights of Government, and disregard its prerogations in any, or in all of these, I take it that Rebellion consists.

## Let us clearly recapitulate the above.

- 1. To fight with, or oppose, the servants, or subjects of Government.
- 2. To neglect, and set at nought the Orders of Government, with a view to resist its authority.
- 3. To aid and assist or in any way take part with those who are in open opposition to Government.
- 4 To shew a turbulent disposition, and such as is likely to lead to lawless riot, and disregard of the Authority of Government.
- 5. To swerve at heart from respect and loyalty to the Government; and in times of trouble, to withhold from it an active support.

In that sad year, 1857, there was not one of these forms of rebellion which did not find a place. There are but few men in truth, even amongst the best of us, who may not be connected under the latter head; which, though in appearance of little import, is in reality of no small weight.

The primary causes of rebellion are, I fancy, everywhere the same. It invariably results from the existence of a policy obnoxious to the dispositions, aims, habits, and views, of those by whom the rebellion is brought about.

From this it follows that widely-spread disaffection cannot spring from any solitary, or local cause. Universal rebellion must ause from universal grounds for discontent or from streams, do-

# IN THE NAME OF GOD, THE MERCIFUL, THE COMPASSIONATE.

"Obedience and submission become the servant;

Forgiveness is the attribute of God:

If I should do amiss

Leward me as seemeth right in Thine eyes."

Since I began this Essay on the causes of the Rebellion in Hindustan I have been tempted to keep silence on the events of the past, and even to wish my remembrance of them should be blotted out. The proclamation issued by Her Majesty contains such ample redress for every grievance which led up to that revolt, that a man writing on the subject feels his pen fall from his hands. Why enter further into the matter when the cause of all the dissatisfaction has been discovered and provided against? Yet I think that loyal men, and such as really wish well to their Government, should not content themselves with reflection: but explain with all possible fidelity, their views on the origin of this rebellion. Although, therefore, the causes of complaint have been met, and the grievances recressed, I think it my duty to record my opinion on the subject. That many well-informed, able, and experienced men bave written on the causes of the disturbance, I know; but I am not aware that any native of the country has hitherto been among their number. I venture therefore, publicly to express my opinion.

What were the causes of the Rebellion in Hindustan?

Before answering this question, let us ask what is the meaning of the word, Rebellion. To fight against the bellion" exemplified Government, to aid and assist those who are rewith instances.

Sisting the authority of Government, to set at

## PREFACE.

The following pages though written in 1858 have not yet been published. I publish them now as, although many years have elapsed since they were indited, nothing has occurred to cause me to change my opinions. An honest exposition of Native ideas is all that our Government requires to enable it to hold the country with the full concurrence of its inhabitants and not merely by the sword.

### INDEX.

| 4.        | The p    | ride o | f the  | Indian  | forces | and its     | causes.  | •••      | 51        |
|-----------|----------|--------|--------|---------|--------|-------------|----------|----------|-----------|
| 5.        | The le   | ague   | of the | Indian  | army   | agains      | t the us | e of the |           |
| new car   | tridges, | form   | ed aft | er Janu | ary 1  | 857.        | ****     | •••      | <b>52</b> |
| 6.        | The in   | nprol  | riety  | of puni | shing  | the No      | n-comn   | issioned |           |
| officers: | at Mee   | erut,  | which  | touche  | d the  | vanity      | of the   | Indian   |           |
| forces.   | •••      |        | •••    | ***     | ,      | •••         | •••      | •••      | 52        |
| 7.        | Want     | of c   | onfide | nce in  | the    | Indian      | forces   | towards  |           |
| Govern    | ment a   | fter t | he occ | urrence | s at I | Meerut.     | •••      | •••      | 53        |
| 8.        | Why      | the m  | utiny  | did not | breal  | k out in    | the Pu   | njab and |           |
| its cause | es       |        | ***    | ••      | •      | ***         | •••      | •••      | 54        |
| A         | pendia   | No.    | I.     | ••      |        | •••         | •••      | •••      | 55        |
|           | Do.      | No.    | H.     | ••      | •      | <b>&gt;</b> | • • •    | •••      | 60        |
|           | Do       | No.    | IIL    |         |        |             | •••      |          | 63        |

#### INDEX.

| 1. Want of cordiality towards the Indians,                      | 38 |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2. In ancient times as long as this was not observed by         |    |
| ne reigning powers, tranquillity was not established            | 41 |
| 3. Treating the Indians with contempt                           | 41 |
| 4. The ill temper and uncourtly address of local autho-         |    |
| ties towards the natives                                        | 42 |
| 5. The ill-treatment more repugnant to the feelings of          |    |
| e Mahomedans, and its causes                                    | 43 |
| 6. Exclusion of natives from promotion to high appoint-         |    |
| ents. Lord Bentinck's system of employing natives in high       |    |
| rades of service an inadequate one                              | 44 |
| 7. The not holding of Durbars by the Governor Gene-             |    |
| al of India, and not conferring on Indians the rank and honors  |    |
| ue to merit according to the usage of former Emperors,          | 45 |
| 6. The observation of these rules by Lord Auckland              |    |
| nd Lord Ellenborough, a very proper one                         | 46 |
| 9. The facts of the rebellion in India appeared more            |    |
| rious to the authorities than they in reality were,—their       |    |
| luses                                                           | 47 |
| 10, The promulgation of H. M.'s Proclamation highly             |    |
| mmendable, indeed may be said to have originated under          |    |
| vine inspiration                                                | 49 |
| The insubordinaté state of the Indian forces                    | 50 |
| 1. The paucity of English forces                                | 50 |
| 2. If these two castes formed distinct Regiments perhaps        |    |
| e Mahomedans would not have objected to use the new             |    |
| rtridges. —                                                     | 50 |
| 3. The employment of Hindoos and Mahomedans in the me Regiment. |    |
| me Regiment                                                     | 50 |

### INDEX

| 5.       | The resumption of maafees.     | ***         | •••         | •••      | 26         |
|----------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 6.       | Trees of Lote Man              | o and the   | Duke of     | Well-    | 00         |
| •        | on the subject.                | •••         | ***         | •••      | 26         |
| 7.       | The public sales of Zeminds    | aree rights | 3           | •••      | 26         |
| 8.       | Heavy assessment of lands.     | •••         | ***         | •••      | 28         |
| 9.       | The abolition of Talookdar     | ee rights,  | particula   | arly in  |            |
| the Qua  | lh Provinces                   | •••         | •••         | •••      | 30         |
| 10.      | The introduction of the sta    | mp paper    |             | •••      | 30         |
| 11.      | The system of Civil admir      | nistration  | in the I    | Bengal   |            |
| Province | es superior to that in the Pur | ajab, but   | requires re | ncieive  |            |
| in certa | in points                      | • • •       | • • •       | • • •    | 31         |
| III. I   | gnorance of Government of      | the state   | of the c    | ountry   |            |
| and the  | ir subjects                    | ***         | •••         | ***      | 3 <b>3</b> |
| 1.       | Local authorities generally    | ınacquain   | ted with t  | he con-  |            |
| dition o | f their subjects               | •••         | • • •       | • • •    | 34         |
| 2.       | Overwhelming poverty of the    | he Indian   | s, particul | larly of |            |
|          | omedans                        |             | •••         | •        |            |
| 3.       | Scarcity of employments g      | generally-  | -The Ma     | home-    |            |
| dans, w  | hose profession is commonly    | service, w  | ere parti   | cularly  |            |
| impover  | rished                         | •••         | •••         | •••      | 35         |
| 4.       | The same causes induced th     | em to ser   | ve the rel  | els on   |            |
| one ann  | a and one and half anna or 1   | seer of f   | iour per d  | iem      | 36         |
| 5.       | The stoppage of Charitab       | le pensio   | ns and st   | ipends   |            |
|          | in a great measure to the por  |             |             |          | 36         |
|          | The investment of capital is   |             |             |          |            |
|          | Poverty the cause of the sul   |             |             |          |            |
|          | nge of Government and wish     |             |             |          | 37         |
| IV. N    | eglect in matters which show   | uld have    | received    |          |            |
| de       | ration of Government.          |             | ***         | •••      | 58         |

### INDEX.

| 1.         | Misun   | derstan  | ding on   | the par  | rt of t | he Ind           | ians.    | •••           | 16                                            |
|------------|---------|----------|-----------|----------|---------|------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1.         | Appre   | hensior  | of inte   | rferenc  | e of G  | overnn           | aent wi  | th the        |                                               |
|            |         |          | of the I  |          |         |                  | . ••     | •••           | 16                                            |
| 2,         | Menti   | ons of   | the Secu  | ndra O   | rphar   | asylu            | m.       | •••           | 17                                            |
| 3.         | Religi  | ous die  | scussions | being    | carrie  | ed to a          | great l  |               |                                               |
| ring t     | the pre | sent tir | ne.       | •••      | • •     | •                | •••      | •••           | 17                                            |
| 4.         | The C   | ovenar   | ted Offic | ers ass  | umed    | the Mi           | ssionary |               |                                               |
| ons.       | •••     |          | •••       | ***      | ••      | •                | •••      | ***           | 18                                            |
| 5.         | Preac   | hing of  | the Go    | spel by  | the l   | lission          | aries.   | •••           | 18                                            |
|            |         |          | shment    |          |         |                  |          | ad the        |                                               |
|            |         |          | attendin  |          |         |                  |          | ***           | 19                                            |
|            |         | ge Sch   |           | • • •    |         |                  | •••      | •••           | 19                                            |
| 8.         | The     | introdu  | action of | female   | educ    | ation.           | •••      | •••           | 20                                            |
| 9          | Alte    | rations  | in the w  | stal sv  | stem (  | of edu           | eation i | a large       |                                               |
|            |         |          | ***       |          |         |                  | •••      | •••           | 20                                            |
|            |         |          | of Gove   |          |         |                  | n en t   | he sub-       |                                               |
|            | _       |          | overnme   |          |         |                  |          |               |                                               |
|            |         | _        | ference t |          |         |                  |          |               |                                               |
| 4          |         |          | on of th  |          |         |                  |          |               | 22                                            |
|            |         |          | lation o  |          |         |                  |          |               |                                               |
| tutta.     | 2.0 10  | e circu  |           |          |         | •••              | •••      |               | 22                                            |
| i.         | ያ ጥክ    | o inter  | ference i | n religi | ักซร m  | atter m          | inte tèt | monant        |                                               |
| <b>J</b> A |         |          | e Mahor   |          |         |                  | •        | , 45 12 41. • | 23                                            |
| £          |         |          | tion of o |          |         |                  |          | cedures.      | 24                                            |
| <b>``</b>  |         | •        | of 1850.  | -        |         |                  | van pro  |               | 24                                            |
| £          |         |          |           |          |         | •••              | ***      | ***           |                                               |
|            |         |          | f 1856.   |          |         | •••              | ***      | ***           | 24                                            |
|            |         | _        | erty to f |          |         | •••<br>• •• = :- | an han   |               | 25                                            |
| ka.        | 4. Th   | e pron   | one relig | ion cer  | Cain 1  | acis in          | cases    | Auglein       | ı<br>. 25                                     |
| Trice      | her mes | WIE AT   | nue tenk  | .VЦ. *** |         | •••              | • • •    | •••           | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |

|                                                                                   |                | 1005          | . 9       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------|
| 11. The declaration of Lord Amh                                                   |                |               |           |        |
| effect that the sovereignty of India belo                                         | ongs to the I  | British Gover | mment,    |        |
| and that it no longer existed in the Tim                                          | our family     | did not offen | d         |        |
| anyone                                                                            | •••            | . ••-         | •••       | ••     |
| 12. The Muhammadans did not c                                                     | ontemplate.    | Jehad agains  | t the     |        |
| Christians prior to the outbreak                                                  | 4*1            | ***           | •••       | ••     |
| 13. The preaching of Jehad in Inc                                                 | dia, 35 years  | before with   | this      |        |
| reservation, its practice against the Bri                                         | itish Govern   | ment was of   | posed to  | 0      |
| the doctrines of the Muhammadan reli-<br>practices, i.e. against the Seiks was he | -              | om the same   | cause i   | ts<br> |
| 14. None of the acts committed l                                                  | by the Muha    | ımmadan reb   | els duri  | ng     |
| the disturbances were in accordance v                                             | vith the tene  | ts of the     |           |        |
| Muhammadan religion                                                               | ***            | ***           | 400       | ***    |
| 15. The Fatwa of Jehad printed a                                                  | at Delhi was   | a counterfei  | t one     | •••    |
| 16. A large number of the Moul                                                    | vies who co    | nsidered the  | King      |        |
| of Delhi a violator of the law left off                                           | praying in th  | ne Royal Mo   | sque      | •••    |
| 17. The same persons whose sea                                                    | als are said t | o be affixed  | to the    |        |
| Futiva at Delhi protected the lives and                                           | d honor of C   | Christians    | •••       | •••    |
| 18. The Bengal army was not pr                                                    | reviously in   | league for a  | n out-br  | eak    |
| 19. Nor was there any league be                                                   |                |               |           |        |
| though it is not improbable that some                                             | Sepoy or N     | Ion-Commis    | sioned    |        |
| Officer may have been his disciple                                                | 444            | ***           | 400 /     | •••    |
| 20. The non-admission of a nati                                                   | ive as a men   | nber into the | Legisla   | tive   |
| Council was the original cause of the                                             |                | ***           | ***       | •••    |
| 21. The importance of such on a                                                   |                | iscussed      | ***       | ***    |
| 22. The non-admission of such                                                     |                |               | lerance ( | to     |
| the development of the good feeling                                               |                |               |           |        |
| towards the Government and of their                                               |                |               | s;        |        |
| on the contrary, contrary effects wer                                             |                | ***           | •••       | •      |
| 23 The outbreak of rebellion p                                                    |                | om the follow | wing      |        |
| five cause :                                                                      | 444            |               | ***       | •••    |

## **Index to Contents**

| 1.      |          | Definition of Rebellion exemplified with instances.       | •••    | ••• | 1 |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|---|
| 2.      | •        | Why it is resorted to                                     | •••    |     | 2 |
| 3.      | •        | The Rebellion of 1857 did not originate from a single ca  | ause,  |     |   |
| but fro | m        | a complication of causes                                  | 1+4    | *** | 3 |
| 4       |          | The distribution of Chuppaties, had not league for its ob | oject  | *** | 3 |
| 5       |          | Russia and Persia not chargeable with a league in this m  | natter | r   | 3 |
| 6       | <b>.</b> | The subject of the Proclamation which was found in the    | : tent |     |   |
| of a Pe | ers      | ian Prince discussed                                      | ***    | ••• | 4 |
| 7       | 7.       | The despatch of a Firman by the Ex-king of Delhi to the   | e kin  | g   |   |
| of Per  | sia      | a not improbable, but not the origin of the rebellion     | ***    |     | 4 |
| 8       | 8.       | The annexation of Oudh not the cause of the general ris   | e      | 444 | 5 |
|         | 9.       | The national league not framed with the view of overth    | rowi   | ng  |   |
| the go  | )V(      | ernment of strangers                                      | •••    | *** | 5 |
|         | 10       | The position of the Ex-king of Delhi well known within    | n the  |     |   |
| town,   | , a      | nd its environs, but overrated in the district Provinces  | •••    | ••• | 7 |
|         |          |                                                           |        |     |   |

#### THE

## CAUSES OF THE INDIAN REVOLT.

### WRITTEN

BI

SYED AHMED KHAN BAHADUR, C. S. I. IN URDOO, IN THE YEAR 1858, AND TRANSLATED INTO ENGLISH.

BY

HIS TWO EUROPEAN FRIENDS,

BENARES.

MEDICAL HALL PRESS.

1873.

the confliguation was not of a kind who could be extinguished by such counsel

you bet something much to want when the the the time. I would not seem to see the seem him of the seem him in the seem him in

suffect and every there and this is the eason that in several ormices the holens fare been more rebellions thanks thendows, trugh the Provinces in which the Hindred Kane rebelled, laves not been few. Stistynomeuns the case the Gengelow that there was any anticedest confling in legen for in on plan in the Trong to rebel de is quite certain Kat after Helmy 62 broken out into world they never floke of such a conspirary amongst hemselvel, we must grant however that after what took place at Barrackfore and extecully at the stime when men wire assembled from different reguments to learn the new brill in the "anfall Key yould among temselves never to use thenew Controlge, but man at that hims there was no ulterior purpose or design of any kind moreover they felt associed that the fovernment would put a dop tothis matter, although it was stiffed nevertheless from stopping it after the 10 of may 155%, no advantage resulted toward sufficating the world and

same person of those persons whose wals was beel are raid are clamped upon the decree several a afficel to the brist sellis. protected christians, and defended . tecled Kerlings - organitians.

their lives and honor, not one of them forght against the tuglish nor resisted them. Sow would they have acted then had the facts treen as they are purchacly suppored . - in short my funcion is that the troolens never ensistein the idea of uniting to wage a holy wor against rule of a different religion, or prairing atumelo amongat the ignorant and disaffected with the cry of Aboly war ! North land and then after ultiming this conjune thent that the should down back is attogether uncouting of helief. With regard indeed to the extent to which the Phodlams were discontented with reference to religion and what was the cause of that dissortent we shall explain that clearly hereafter. Of this there was not that in comparison with the Friedows the scoolemes were more hiscontented on the

heal that

the rebellion i moravori it is well known that many persons were comfelled forcity and violently by the mulinous horps from Baneilly and the trailers alongs will them to affix their leads. There was a very league number Alayement of marelavis with of transario in Selhe and of their considered the his of sellin molali followers who we a religious point of Water leftry buy view regarded the defored thing of Bolhi wither may as a very withed and heretical persons Kein belief was that payers could not nightly be offered in those mouseul Delhi where the hinghed proceeding and the town of with terence or management: 11 te persons accordingly would not frag in the Cathernal mosques and decrees on this subject printed long anterior to the rebellion are in existence. Com any reasonable naw their addent to this that the very persons whose centimere upon decrees of this nature would leve decreed that is ditail could rightly have Loën commences & that the King was to Lane heen made beader.

many proofs may be adduced of it that it is allogither a counterfeit. O'une heard that when the mulinous army marched from Meant to Delhi Ine person asked for a sence for a liquer, but a unaminous decree was jum Hat no such war could lateplace. . Although I have seen a copy of this first ducee yet as the original decree is last dans unable to bey low for the copy can he defended upon; but when the Sarelly hospe reached Delhe, and a Lecree was given a second times the nature which is well know and wherein it was untite that it is lawful to commence a loty war that was undoubted, not a senume decree, the man who printed it was a while in one long known toke of la character, and he attached to it the name of reples in order to became and moters the ignorant, and laving funted there names ha thus gave an air of importance to it. Moreover he printed on it the Kelf- wal fa perem who has diedlefore

All are aware that for the downate of Invernment to dishonestly appropriate the heasure and property of the Government? mmilted to their charge and thuis to break their faith was not right in a religious point of view. it is also quite manifest that recording to the rule of religion it is prodiziones crime lifet unocart persons to death, exterially women and children and old people ithen lowcould tiece disturbances have the exame of a holy war. Without doubt wideed some villains pretinded to call it a holy war, in order that they might gratify their own avarice & avraulage themselves and obtain Kiron desires and that they might deceive the ignorant and encourage their own party. This is merely one of the ratiolities of the wicked rebels and does not make the war, in fact a holy one The Falina or declaration of the Hatira of the holy was which was printed at Bothi lasteen thought to be a strong proof of their Karring been week a war, but & Land heard on good authority and

657 15 gho Aridustan who were remaining et serce under the English Government ryce not to engage in the Sitable winder wherefore thousand of combatanto in the toly was assembled in every homice in India and cauxed no disturbance whetever in the Dominions of the tight forerment, but went to the Mest of the Junfal and there fought, and this which is called a dished the lever of which in each furnice are browned ignorant people, even supposing that it he a without even than the agramment and compact which lead to it has not take place before the 10 1 may 1867 No must hear in mind that alme of the notices intiet te Audrenne Land this period the people who set up the a during the holadery come acomo anes well mil site Anderman they of the holy was mered do has and de rejectable and depresed that they had no ther business but come druking and libertrum and the much ander lectures Now home could encl people be contidered the leaders and quider in a long war. house st this time there was not a single thing done in accordance with aligious duties

at when withe year 182%, Southerst which announced that his forement nd entirely independent of the house Redestration of Lord Suckersting Timer and moreover was itselfthe de ver 1824. 41% Stick Walthamore. ing of Aindustin. Ken the people of India belongers Billick love and Kil is rulers of brois gave no held. at no longer exists in the Temorofame Laterer to the aircumstance, it was sont ffendang. by to the Kingal family Kennselnes tet this was a aircumstance of fram At is a very unformabled idea The Malomedansh motionalimplations tat the moslems har for a long time against Katha whas Anni la Weauth inspired and confederated lighther for the purpose of carrying on a Silvid holy was against the people of their digions and of peeing themselves from heer rule. Inasmuch as the serolems the living securely under northwarment t was quite imprachle for them to paise a dohad within the territories the Government. 35 years before the heading! win Ludias, (IS) Holy, a very colabrated Granlavi Bruhammed gene upper with somail har preached a Schad in Hindurking unmander offered to the het and invited all men to engage in that quetonioner, and from the sum" John war; but he, at that time, at practice on the aide of Rother for Telearly announced that the inhabitants in your other

In the Kings of their occupanties, is therefore not sufficientle that the Brollems would have reited the weedless through fruit at same their surereguly.

Intern of the fathery Sit a single is now was "
soldinable termine to dedurant of evering the Government of
tempiones. Indones the obsprosed thing of Belle restored
"miner the restrict the obsprosed thing of Belle restored
"miner the folly and prophing my of this family

the folly and fronting of this family las entrested its character and degenty en the yesfull. . It is hat the people of distant it istricts who are unaequaented coil the condition and Mendet and a mintion and where of the ting still thought a great leck of him and regarded him as the ling in Finduction in the Houble last This Company as the Exposure tendent of Aniduction under him but her in Labelant of Elli itself and the affacent country has no respect whatever for the Thing jaws been desall this as dendation his hear candal to any of the people of horizing the King's deposition. It will be unenhered

persualed thetour forermont winting me day overspeed all India and Hit all the people of India whether Andos or troslem would one day be governed by it notworthstanding all this there never was any rebellion or rentance to our Generoment and no mention any with rebellion occurs in any of the histories of therefore the rebellionless proceeded from the cause we have mentioned above then here must need have been doone example in those times of similar revolts and this the rather as we there him here was greater offortunity for such rebellion for example - during the war of 1839 when nevertheless their was no ent of rebellion in Abriliatan. although for centitues Irdin had been under the tway of the things of this one my countries with whom the government was then at war and elthough the appearance plate brislam in desia and their rice to tower wason,

quinion

for is it to be imaginal Remainable, of reference to this rebellion that proteinst. He people of Aindictan united rebellion through feelings of if and regret that a foreign tion and changer title les got exceeding of the ancient Empire of Hindrictani people It is to be sembered that the rule of our surment did not shoot up Gedenly in Findustin list was redually developed stateswining reckmed from the year 75% from the separts to double at therey willy after that period the heart. all the people and Subjects were tracted towardsour Government hearing, continually the good qualities excellencies, the mercifulness liberality and thead faithers as sand sagreements and cuepelales

was a cause of this rebellion: - Here is indeed no doubt that all people were displaced with the annexition of Awadh, and all were convinced that the Ariple E. S. Company had detail in violation of Treaties and promises. In general the dissatisfaction of the people with the annexaction of Award. was ofthe same description as it always was then the Company conquered any country mention of which will be more buylen, is the truices of Delhe and to the Chiefo Kämselves who ruled in Kindinsten. the fear and claim in disastinfaction were still greater; all were fully, , herwided that the dominan finers and governments fallwould be dimilarly deired upon: - revulleles we see that there was not a single whel amongst the ruling Clight, has As fined in this retellion were mostly people whose countries has been litan from them: - the cases of tourset of Shepla and of the Kajah of Balabyarh and of others are not to be cited against

That he was being transformed inton the or hourspaints and setting information about different nations and combited and to behind in his on mind that this thing was wally the cases; and used to ask his Chartiers to asked if and Hay all died alteret it alt is not to he wondered at them; if auch a lunches ent any tarmen attany lost in pertine but it is not to be sufficient that any had coming formed the line of is. confingy in any manner whitever, Fre it not dans duplinging like the show hall have enduced a long and authorities have been altogether unrequesited with it; and that often the unthose rele sither , Lother m Civilians show blues much mentions of any this of constinent although often the renolt has would not have been withteldly fear poor mentioning at.

He are not to suppose hundy

nad

nothing took place in those countries and yet they should be thought to confederates with India.

Solawin which the word of the Kooland of the Koolan

conspinely with thindustries; its content refer only to encouragement of the people of his own country. He mention got will state of affair in thindustries only introduced to show that the Bereaus ought to be more prepared to fight and there is no thint at any compared

Wifelit for Hore is nothing change in minty to the Me aircumstance of the defract King, while of the Bellis writing a Farmin to Persia.

Juli was such that if it has been with out to kind that the ling of the ferries in Pain band is four brafaity awant he would have believed it to the first out to say one Farman

would have written time. The deford.

King of Dolhi was always pancy wing

which the whellion freak throughout Huidistan, and hurried from this place Hat and from that place to this, is a clear for that there was no longling ni the first instance. To suppose that he wellion Russia & Fine. in Aridultan originated from a conspiracy in which Kullin and Persia were implicated is a most unformed idea. How would the Teople of this monther conspire with those of tucking when the news of the Russians are altogether untimounts Hem. The Parcians would never conspired with the Friedres for the Muhammadens of Africonstant and the Persons to gree, is as impossible as for the Protestants and Koman Catholics. of it be possible for the day and night the unsited at one time then half it is possible for this confederacy to hato place The strainge thing is that when was was being carried belinden England and the Kirdlians and tording nothing took place in Hindustra, and when disaffection arose in Airisarion

Matiemained was that it should be Lastily Kindled, which was some last your by the rebellion of the troops. With agard to the distribution Stapitis h of Chapalis; and the heating out the rebellion shortly afterwards, although, at that time, tholera was exclusive thingsons all Aindustan and it maybe thought that this continued was adopted as an antistate tothe Cholera, as a channe against it, wasmuch as ignorent natives of Friedriction way fler prolise this tried of charm, hot the hith is, the original cruse of the distribution has not get been Drivilged, but here io no doubt that the Chaplatio, controt time hear the foundation faconflicing milet hashatin for a thing of this nature to the atthent to test the truth of a message, and it is noticions that no verbal mesenges was sout with the Chapation had a more leen dent, it is infinitele that could have umrinal concealed in flit of its heing to wirdely promulgated and to the ad uniongst people of energy tile and every destino The

the last trink of disaffection. Insumer as this last trink is but little oferly manifested. it is abundantly common.

The me cole cause of rebellions they it is intent arising in the heart is the resorted to: recurrences of things which are officed to the dispositions and temperaments; and purposes and resolvegans artime and labels pind characters and natures, those who hecome rebels.

that no special thing can be the cause of a general rebollion, either something as general may be the cause which is special to the feelings of all; or a view. matters may be the cause of which is something of all; or a view. matters may be the cause of which some may be the cause of which some movies repugnant to the feelings of another, and another to this feelings of another farty, and there by degrees a general disaffection is brought about.

In the rebellion of 1857, this very the whelling was the ease that many causes from a support has for a long time been collected in the grances, winds of the people; and a very great magazine has been formed, and all

Anewer 645 efuction of In ancening this question it is first Minoranglylik insumbent upon us to define ugatly Il wistances. what is the meaning of rebellion; . wix whether it he the opposing run foresmell, or taking part with those who office it, or to disregard and disobey orders with a rebellions spirit, or to violate the ught and limits of Government: - prayungle I'm Arvant or Subjects fighting and Thosing his Government. 2. In disreguling and disobeging aden in a rebellions spirit. I. It his nidny and abetting wheles. themselves and violating the fixed limits of severament. S. Orke not entertaining in their hearts affection and locally towned their farmmant, and not string with it in times of calamity In the critical year 145% which has. first past, those is not one fall the stands of rebellions which has not excepted, may there will be found but very few men being persons of remarkable window, who are clear of

furfort of that Poolanation, let the fens drop from their hands, and all feel it tobe unnecillary, tomake diagnosis of their causes now, hence Heir complete semeny lasteen ashibitely nevertheless to reflect upon the himmy carries of these disturbances, and to address true grounds for the neracity of my now statements, is in one opinion in strong proof pay altachment tothe to Wherefore, although the things which here occasioned the retellion have been well remedied, it is still, insumbent upon me to publish those which them Stil true that person of quest windows. and systemience have written on the causes of this rebellion on the apposition that no hatine of Arinduction had written on the suffect; here is some for hoping that it will be well for the opinion of one but person too, to the deft in record. Subject That was the course of the ribellion in Ambullan.

67,3.

An Essay on the Causes of the Indian Revolt of Saigid Shomad Schan Rincipal Sadr Amin of Muradahili

In the name of the most mureful and compassionate bod.

Sepandence and humility become the creature of progress is creature is the part of God -

Mith regard to the original causes of the rebellion in Andustian, which Shave sed forth in my lesing on that subject, although my keart in deseroud to erase them now promise the page of exertince, may to obliterate. Kem from mine own mend; meme as the troclamation which has been promulgated by the majesty Liente Tielonia Buy Ker lingine kegantoretel is in fact the complete samely of each pumary cause of the rebellion and, indeed, the livition of the circuit of the rebellion on beholding the funfamilia different religion, or of raising a tumult amongst the ignorant and disaffected with the cry of a holy war! holy war and after uttering this religious shout that they should draw back is altogether unworthy of belief. With regard indeed to the extent to which the Moslems were discontented we shall explain that clearly hereafter. Of this there is no doubt that in comparison with the Hindoos the Moslems were more discontented on this subject and every other; and this is the reason that in several Provinces the Moslems have been more rebellious than the Hindoos, though the Provinces in which the Hindoos have rebelled, have not been few.

antecedent conspiracy or plan in the army to rebel. It is quite certain that after the army had broken out in revolt, they never spoke of such a conspiracy amongst themselves; we must grant however that after what took place at Bararrackpore and especially at the time when men were assembled from different regiments to learn the new drill in the Panjab, they agreed among themselves never to use the new cartridges, but even at that time there was no ulterior purpose or design of any kind. Moreover they felt assured that the government would put a stop to this matter, although it was stopped nevertheless from stopping it after the 10 of May 1857, no advantage resulted towards suppressing the revolt and the conflagration was not of a kind which could be extinguished by such counsels.

their having been such a war, but I have heard one good authority and many proofs may be adduced of it that it is altogether a counterfeit. I have heard that when the mutinous army marched from Meerut to Delhi some person asked for a decree for a holy war, but a unanimous decree was given that no such war could take place. Although I have seen a copy of this first decree yet as the original decree is lost I am unable to say how far the copy can be depended upon; but when the Bareilly troops reached Delhi, and a decree was given a second time the nature which is well known and wherein it was written that it is lawful to commence a holy war that was undoubtedly not a genuine decree, the man who printed it was a rebel, and one long known to be of bad character, and he attached to it the names of people in order to deceive and mislead the ignorant; and having printed these names he thus gave an air of importance to it. Moreover he printed on it the halfseal of a person who had died before the rebellion, moreover it is well known that many persons were compelled forcibly and violently by the mutinous troops from Bareilly and the traitors along with them to affix their seals.

There was a very large number of maulavis in Delhi and of their followers who in religious point of view regarded the deposed King of Delhi as a very wicked and heretical person. Their belief was that prayers could not rightly be offered in those mosques at Delhi where the king had possession and the power of interference or management; these persons accordingly would not pray in the Cathedral mosques, and decrees on this subject printed long anterior to the rebellion are in existence. Can any reasonable man then assent to this that the very persons whose seals were upon decrees of this nature would have decreed that a Jihad could rightly have been commenced and that the King was to have been made leader. Of those persons whose seals are stamped upon the decree several protected Christians, and detended their lives and honor, not one of them tought against the English nor resisted them-how would they have acted thus had the tacts been as they are public supposed. In short my opinion is that the Moslems never entertain the idea of uniting to wage a holy war against rulers of a

people of other religions and of freeing themselves from their rule. In as much as the Moslems were living securely under our government it was quite impossible for them to raise a Jihad within the territories of the government (35 years before a very celebrated mauiavi Muhammad Ismail had preached a Jihad in Hindustan and invited all men to engage in that holy war, but he, at that time clearly announced that the inhabitants of Hindustan who were remaining at peace under the English government ought not to engage in the Jihad in India wherefore thousands of combatants in the holy war assembled in every province in India and caused no disturbances whatever in the dominions of the English Government, but went to the West of the Punjab and there fough; and this which is called a Jihad the leaders of which in each province are low and ignorant people; even then the agreement and compact which lead to it did not take place before the 10th of May 1857.

We must bear in mind that at this period the people who set up the flag of the holy war were so bad and disrespectable and depraved that they had no other business but were drinking and libertinism and the nach and entertainment. Now how could such people be considered the leaders and guides in a holy war. Moreover at this time there was not a single thing done in accordance with religious duties. All are aware that for the servants of Government to dishonestly appropriate the treasure and property of the government committed to their charge and thus to break their faith was not right in a religious point of view. It is also quite manifest that according to the rules of the religion it is prodigious crime to put innocent persons to death, especially women and children and old people; then how could these disturbances have the excuse of a holy war. Without doubt indeed some villains pretended to call it a holy war, in order that they might gratify their own avarices and advantage themselves and obtain their own desires and that they might deceive the ignorant and encourage their own party. This is merely one of the rescalities of the wicked rebels and does not make the war, in fact a holy one.

The fatwa or declaration of a holy war which was printed at Delhi has been thought to be a strong proof of

all India and that all the people of India whether Hindoos or Moslem would one day be governed by it. Notwithstanding all this there never was any rebellion or resistance to our government and no mention of any such rebellion occurs in any of the histories. If therefore the rebellion had proceeded from the cause we have mentioned above then there must needs have been some example in those times of similar revolts and this the rather as in those times there was greater opportunity for such a rebellion, for example-during the war of 1839 when nevertheless there was no sort of rebellion in Hindustan. Although for centuries India had been under the sway of the kings of those very countries with whom the government was then at war and although the appearance of the Moslems in India and their rise to power was owing to the kings of those very countries. It is therefore not supposable that the Moslems would have raised this rebellion through pain at seeing their sovereignty taken from them.

Not a single person was desirous of seeing the government of the deposed King of Delhi restored. The folly and profligacy of this family had subverted its character and dignity in the eyes of all - it is true that the people of distant districts who are unacquainted with the condition and ill conduct and estimation and authority of the king still thought a great deal of him and regarded him as the King in Hindustan and the Honorable East India Company as the superintendent of Hindustan under him but the inhabitant of Delhi itself and of the adjacent country had no respect whatever for the King, and besides all this no sensation had been caused to any of the people of India by the Kings deposition. It will be remembered that when in the year 1827, lord Amhurst publicly announced that his government was entirely independent of the House of Timur and moreover was itself the king of Hindustan, then the people and the rulers of India gave no heed whatever to the circumstances it was only to the Royal family themselves that this was a circumstance of pain.

It is very unfounded idea that the Moslems had for a long time conspired and confederated together for the purpose of carrying on a Jihad or holy war against the when the Company conquered any country, mention of which will be made hereafter. To the princes of Delhi and to the Chiefs themselves who ruled in Hindustan the fear and alarm and dissatisfaction were still greater; all were fully persuaded that the dominions and powers and governments of all would be similarly seized upon; nevertheless we see that there was not a single rebel amongst the ruling chiefs, those who joined in this rebellion were mostly people whose countries had been taken from them; the cases of the Nawab of Jhajhar and of the Rajah of Balabgarh and of others are not to be cited against this opinion.

Nor is it to be imagined with reference to this rebellion that all people of Hindustan united in rebellion through feeling of grief and regret that a foreign nation and stranger tribe has got possession of the ancient empire of the Hindustani people. It is to be remembered that the rule of our government did not shoot up suddenly in Hindustan but was gradually developed. It's beginning is reckoned from the year 1757, from the time of the defeat of Sirajud-daulah at Plassey. Shortly after that period the hearts of all the people and subjects were attracted towards our government, and bearing continually the good qualities and excellencies, the mercifulness and liberality and steadfastness as regards agreements and carefulness? Of the general welfare shown by the government officers and the peacefulness and repose which prevailed under them. The officers both Hindoo and Muslaman who resided contiguously to our government entertained the wish that they might dwell under the shadow of the rule of our government. The kings of foreign countries were reposing entire confidence in our government and considered the treaties and agreements which they had formed with our government to be sure to be maintained inviolate and as durable as though written on stone. Although our Govt. has become vastly powerful as compared with what it was at first and on the contrary not a tenth of the power is left to the native princes and governors and rulers which they first had, and although in, those days our government waged many wars with every tribe of Hindustan, both Hindoos and Musalman and was invariably victorious so that all the natives of Hindustan were persuaded that our government would one day overspread Hindustan nothing took place in these countries, and yet they should be thought to be confederates with India.

Not a word of the proclamation which, as is well known, was found in the tent of a Persian prince, alludes to a conspiracy with Hindustan; its contents refer only to encouragements of the people of his own country. The mention of the evil state of affairs in Hindustan is only introduced to show that the Persian ought to be more prepared to fight and there is no hint at any confederacy with India having been concluded.

There is nothing strange in the circumstances of the deposed King of Delhi writing a Farman to Persia. The condition of the deposed King of Delhi was such that if it has been said to him that the King of the genie in fairy-land is your Majesty's servant, he would have believed it true; and not to say one Farman, would have written ten. The deposed King of Delhi was always fancying that he was being transformed into a fly or mosquito and going and getting information about different nations and countries and he believed in his own mind that this thing was really the case, and used to ask his courtiers to attest it and they all did attest it. It is not to be wondered at then, if such a lunatic wrote any Farman at anybody's suggestion, but it is not be supposed that any such Farman formed the basis of a conspiracy in any manner whatever. Does it not seem surprising that there should be so great a conspiracy and that it should have endured so long and our authorities have been altogether unacquainted with it, and that after the revolt no rebel either soldier or civilian should have made mention of any kind of conspiracy although after the revolt they would not have been withheld by tear from mentioning ıt

We are not to suppose that the annexation of Awadh either was cause of this rebellion; there is indeed no doubt that all people were displeased with the annexation of Awadh and all were convinced that the Honorable East India Company had acted in violation of treaties and promises. In general the dissatisfaction of the people with the annexation of Awadh was of the same description as it always was

In the rebellion of 1857 this very thing was the case that many causes had for a long time been collected in the minds of the people, and a very great magazine has been formed and all that remained was that it should be hastily kindled, which was done last year by the rebellion of the troops.

With regard to the distribution of chapatis, and the breaking out of the rebellion shortly afterwards, although at that time, cholera was epidemic throughout all Hindustan, and it may be thought that this contrivance was adopted as an antidote to the cholera, as a charm against it, in as much as ignorant natives of Hindustan very often practise this kind of charm, yet the truth is, the original cause of the distribution has not yet been divulged, but there is no doubt that the chapatis could not have been the foundation of a conspiracy.

It is certainly customary for a thing of this nature to be a taken to test the truth of a message, and it is notorious that no verbal message was sent with the chapatis; had a message been sent, it is impossible that it could have remained concealed inspite of its being so widely promulgated and to spread amongst people of every tribe and every disposition. The manners in which the rebellion spread throughout Hindustan, and hurried from this place to that and from that place to this is a clear proof that there was no conspiracy in the first instance.

originated from a conspiracy in which Russia and Persia were implicated is a most unfounded idea. How could the people of Hindustan conspire with those in Russia when the views of the Russians are altogether unknown to them. The Persians could never conspire with the Hindoos, for the Muhammadans of Hindustan and the Persians to agree, is as impossible as for the Protestants and Roman Catholics. It it be possible for the day and night to be united at one time then truly it is possible for this confederacy to take place. The strange thing is that when war was being carried between England and the Russians and Persians nothing took place in Hindustan, and when disaffection arose in

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

#### **SUBJECT**

What was the cause of the rebellion in Hindustan?

Answer: In answering this question it is first incumbent upon us to define rightly what is the meaning of rebellion: - viz whether it be the opposing our Government, or taking part with those who oppose it, or to disregard and disobey orders with a rebellious spirit, or unconsciously to violate the rights and limits of the government:-for example:

1st-As servant or subject fighting and opposing his Government.

2nd-Or disregarding and disobeying orders in a rebellious spirit.

3rd-Or his aiding and abetting rebels.

4th-Or subjects audaciously fighting amongst themselves and violating the fixed limits of Government.

5th-Or the not entertaining in their hearts affection and loyalty towards their Government, and not aiding with it in times of calamity.

In the critical year 1857 which has just past, there is not one of all these kinds of rebellion which has not existed, nay there will be found but very few men, being persons of remarkable wisdom, who are clear of the last kind of disaffection. Moreover as this last kind is but little openly manifested, it is substantially abundantly common.

The one sole cause of rebellious intent arising in the heart is the occurrences of things which are opposed to the dispositions and temperaments, and purposes and resolves and customs and habits and characters and natures of those who become rebels.

From this statement it is proved that no special thing can be the cause of a general rebellion. Aye of a general rebellion, either something as general may be the cause which is opposed to the feelings of all, or various matters may be the cause of which some one thing is repugnant to the feelings of another party, and thus by degrees a general disaffection is brought about

# AN ESSAY ON THE CAUSES OF THE INDIAN REVOLT, BY SAIYID AHMAD KHAN, PRINCIPAL SADR AMIN OF MURADABAD

In the name of the most merciful and compassionate God!

Dependence and humility became the creature

To forgive his creature is the part of God

If I do that which becomes me not

Do than to all that is suitable to thee

With regard to the original causes of the rebellion in Hindustan, which I have set forth in my essay on that subject, although my heart was desirous to erase them now from the page of existence, nay to obliterate them from mine own mind, in as much as the proclamation which has been promulgated by Her Majesty Queen Victoria (may Her Empire be perpetuated) is in fact the complete remedy of each primary cause of the rebellion, and indeed, the writers of the causes of the rebellion on beholding the purport of that Proclamation, let the pens drop from their hands, and all feel it be unnecessary to make a diagnosis of these causes now, because their complete remedy has been exhibited, nevertheless to reflect upon the primary causes of the disturbances, and to advance true grounds for the veracity of my own statements, is in my opinion a strong proof of my attachment to the Government. Therefore, although the things which have occasioned the rebellion have been well remedied, it is still incumbent upon me to publish those which I know. It is true that persons of great wisdom and experience have written on the causes of this rebellion, but on the supposition that no native of Hindustan has written on the subject, there is room for hoping that it will be well for the opinion of one such person too, to be left on record.

This letter was written in reply to Kaye's letter of 30 November 1869 in which Kaye had expressed his opinion that "the 1857 rebellion was much more than a mere military mutiny and had asked Sir Syed's opinion "as to the extent that it grew into a popular rebellion." Sir Syed's reply reveals some important changes in his views from those expressed in his Causes of the Indian Revolt. Whereas in his work he had clearly stated that there was no definition of the word mutiny which did not apply to the rebellion of 1857, here in this letter he argues against calling it a military mutiny. Similarly his views about the spread of the mutiny in the N.W. Provinces seems contrary to what he had expressed in the above-mentioned work, whose very title Causes of the Indian Revolt implies that it was much more than "localized disturbances organized by robber and dacoits, some of the minor chiefs."

The publication of these three documents will, I am sure add significantly to our understanding of Sir Syed's views on the causes of the 1857 Rebellion.

finally, I must express my gratitude to my life Margarita Maura & my son Yousaf for typing the manuscript.

Salim al Din Quraishi.

London. 12 March 1994. Christians and because of this Muslims were in the forefront of the rebellion. Sir Syed took up this responsibility on himself to convince the British that all these accusations were baseless and were the result of miscomprehension and that the sacrifices made by the Muslims for the Government were in many ways much more than by any other community (Hayat-i-Javed, Agra, 1903 pp. 73-76. Translated from Urdu.)

Unlike the commonly available version of the Asbabi-Baghavat-i-Hind the present copy, in addition to the Urdu
text, includes a preface, detailed list of contents, summaries
of paragraphs, as well as text of "Mr. Edmonds letter
addressed to the educated natives of India" in English.

This work was rendered into English by Sir Syed's two English friends G.F Graham and Sir Auckland Colvin and published from Benares in 1873. Because of its importance and to make Sir Syed's all known writings on the causes of the revolt accessible to researcher in one place this work is also included in this volume.

The next item in this volume is an autograph letter of Sir Syed, addressed to Sir John Kaye. It is dated 14 December 1869 and was sent from 21 Mecklenburgh Square, London, where Sir Syed was staying along with his two sons, Syed Hamid and Syed Mahmud between May 1869 and October 1870. During his stay in London Sir Syed was a frequent visitor to the India Office where he met Sir John Kaye who was at that time Secretary in the Political and Secret Department and was engaged in writing an official history of the Indian Mutiny. In addition to consulting Sir Syed's Causes of the Indian Revolt Sir John Kaye had sought Sir Syed's advice on various other matters and in this History of the Sepoy War in India (London, 1872-1876) quotes the text of a letter he had received from Sir Syed explaining the custom of succession in the Royal family of Delhi. (Vol. 2 pp. 24, 685)

Another letter from Sir Syed addressed to Kaye is preserved in the mutiny volume of the Home Miscellaneous Series of the India Office Records.

any copies of the work available in India. After some time, when he was fully convinced that there was no copy available in India he became a friend and a sympathiser of Sir Syed [Translated from urdu]

Later on the work was translated into English and published by Sir Syed's two English friends, G.F.I. Graham and Sir Auckland Colvin in 1873. In its Preface Sir Syed explains his purpose in publishing this translation as; An honest exposition of native ideas is all that our Government requires to enable it to hold the country with the full concurrence of its inhabitants and not merely by the sowrd."

With regards to the contents and value of this work Graham in his Life and works of Syed Ahmed Khan (London, 1885) comments; Although some of us may not agree with Syed Ahmed's Causes of the Indian Revolt, the Pamphlet is exceedingly valuable, as giving us an insight into the native modes of thought, and as written by the ablest of our loyal Mohammedan gentlemen (pp. 32-33)

Sir Syed's main purpose in writing this essay and in submitting nearly five hundred copies to the British Parliament was not only to put forward what he believed were the true cause of the discontentment of the natives but also to convince the Government that the revolt was no more than "localized disturbances organized by robbers and dacoits, some of the minor chiefs of Cawnpore, Bignor, Bareilly and Farrukhabad and some of the Muslims remained loyal to the British Government.

Hali, a great friend and associate of Sir Syed further on explains the reasons for writing this essay;

'As all the articles, essays and books published by the British on this subject were against Muslims it made Sir Syed very anxious and concerned. Muslims were accused by some that they hated the English because of their religion, while other believed that because of Shah Niamatullah Walis predictions all Muslims were convinced that the British rule was coming to an end. Most of all they all accused Muslim that their religion permitted Jihad or Holy war against

When Rae Shankar Das saw that Sir Syed was very determined he, with tears in his eyes, kept quiet. Sir Syed first offered his prayers and then posted a parcel containing a few less than five hundred copies to England. He also sent one copy to the Government of India and kept a few copies for himself. When it was received by the Government of India and a translation was presented to the Council, Lord Canning, the Governor General and Sir Bartle Frere, who was a member of the Council considered it the work of a sympathiser. However, Cecil-Beadon, who was foreign Secretary at that time made a long speech against it and accused Sir Syed of writing a seditious essay. He recommended that Sir Syed should be reprimanded for writing it and if he was unable to provide a satisfactory explanation he should be severely punished."

"A few days later Lord Canning held a Durbar in Farrukhabad and Sir Syed was also invited to attend. Here Cecil-Beadon, Foreign Secretary to the he came across Government of India. When Cecil-Beadon learned that Sir Syed was the author of the Essay on the Causes of the Indian Revolt he asked him to come and see him the next day. During their meeting Cecil-Beadon expressed his concern over the publication of such a work and had some harsh words with Sir Syed on this subject, telling him that if he had written such an essay with the welfare of the Government in mind he would not have had it published and distributed in the country but would have expressed his views privately to the Government alone. Sir Syed replied that he had only five hundred copies printed. Except for a few copies kept by him and one copy sent to the Government of India, the rest were sent to England. He had kept a receipt to prove it. He knew that because of their anger and hate the judgement of the British officials was impaired and they considered even a right thing as wrong. That is why he had neither distributed any copies in India nor shown one to any Englishman. He had sent only one copy to the Government. He challenged anyone to produce even a single copy of this work in India and he would pay him one thousand rupees for each copy produced. Mr. Cecil-Beadon, however was not convinced and he subsequently kept on enquiring from Sir Syed if there was Sir Syed is, however, the only Muslim to put forward an Indian and specifically Muslim point of view on this subject. All other submissions are by Hindu/authors and were written mainly to exonerate the Hindu community and to convince the Government of their loyalty. For example when a British official asked the opinion of an educated Hindu on the causes of Indian revolt his reply was "the gross wrongs inflicted on Nana Sahib; the injustice done to Kunwar Singh; the injuries inflicted on the Rani of Jhansi; the seizure of the Kingdom of Oudh; the fraudulent embezzlement perpetrated with to the Rao of Kirwi, and scores of lesser wrongs done in the reckless regard to the landowners under the administration of the North-west provinces" insolence [Kaye and Mallesson History of the Indian Mutiny, London 1889 p. 282].

The second work included in this volume is the original and hither to unpublished version of Sir Syed's "Essay on the causes of the Indian Revolt". it was originally printed for Sir Syed in 1859. However, because of the Government proscription on such publications all copies, except the one now surviving in the official files of the India Office Records, seems to have been destroyed. Altaf Hussain Hali, in his biography of Sir Syed, Hayat-i-Javed (Agra, 1903, pp. 73-76) gives us a detailed account of this work.

"Sir Syed had perhaps started writing this essay soon after he arrived in Moradabad. As soon as it was complete, without waiting for it to be translated into English, he sent the Urdu text to Mofussilite Gazette Press in Agra for printing. He received five hundred copies from the press in 1859. When his friends came to know about his decision to send copies of this work to the Parliament and to the Government of India they strongly advised him against this. Master Shankar Das, younger brother of Master Ram Chandar who was a judge in Moradabad and a close friend of Sir Syed advised him not to risk his life and to burn all the copies at once. Sir Syed's response was that he had written the essay keeping the best interest of the Government and those of the country and the people in mind and that the regarded it his duty to bring this to the notice of the an ament even if it resulted in some harm to himself.

#### PREFACE

This Volume brings together, for the first time Sir Syed's three previously unpublished Essays on the Causes of the Indian Revolt. The first is a hand-written essay which Sir Syed sent to the Secretary of State for India just after Queen Victoria's famous proclamation of 1 November, 1858.

Sir Syed explains that his purpose in writing this essay is "to reflect upon the primary causes of these disturbances and to advance true grounds for the veracity of my own statement. "At the same time he expresses his satisfaction at the "Complete remedy of each primary cause of the rebellion" achieved by the government.

Sir Syed claims that he is sending this essay to the Secretary of State India "on the supposition that no native of Hindustan has written on the subject" and that there is "room for hoping that it will be well for the opinion of one such person too, to be kept on record."

However, Sir Syed seems to have been unaware of the fact that the Government had meanwhile asked a number of other native officials and munshis to write their opinions on the subject. Amongst those whose views are now preserved in the official records of the Government, include Munshi Jeewan Lal, Munshi Kedar Nath and Munshi Mohan Lal. The most detailed statements amongst these are, The thoughts of a native of northern India on the Rebellion, its causes and remedies, printed in London in 1858 and Munshi Mohan Lal's Causes, rise, and progress of the Mutiny and Rebellion submitted to Brigadier Chamberlain on 11th November 1857

#### CONTENTS

| PREFACE |                                                                                                                                              | 5   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.      | An essay on the causes of the Indian revolt.                                                                                                 | 11  |
| 2.      | Facsimile of the above essay.                                                                                                                | 20  |
| 3.      | The causes of the Indian revolt,<br>by Sir Syed Ahmed Khan traffslated<br>into english by G.F.I.Graham and<br>Auckland Colvin. Benares, 1873 | 41  |
| 4.      | Sir Syed's letter on the causes of the Indian revolt addressed to Sir John Kaye.                                                             | 117 |
| 5.      | Facsimile of the above letter.                                                                                                               | 122 |
| 6.      | An essay on the causes of the Indian revolt. Agra. 1859.                                                                                     | 13- |

133878

954.0317

Syed Ahmad Khan, Sir
Causes of the Indian revolt; Three
Essays/ comp. & ed. by Salim-alDin Quraishi. -- Lahore; Sang-eMeel Publications, 1997.

127, 85 p.
1. History - India. 2. Revolt-India. 1. Salim -al- Din Quraishi. II. Title.

# CAUSES OF THE INDIAN REVOLT;

#### THREE ESSAYS

Sir Syed Ahmed Khan

Compiled and edited

Salim al-Din Quraishi





# SANG-E-MEEL PUBLICATIONS

25-shahrah-e-Pakistan (Lower Mall) Lahore



# HE INDIAN OLT;

n al-Din Quraishi

